

۱ مسلمال کے تکلف دہ سونان روح زوال کا حل قبل هوالله احد (سورہ اخلاص)

میں سفر سے ( علامہ اَبَالَ کی لاجرابِ مفسیرہ شالیں) ۷ - آج کے مسلمان کے سیمنے کا اندازا درعلا مہا تبال کا شرقے د

ے۔ مسلماناں کے عہد زوال میں عورت کا رول وصف علامه اقبال کے تنظریات : 7۔ تعلیقہ زمندگا اور موت ازروائے قران اور زامین مصلفوی ملحم ادر علامه اقبال .

علی جہاد ازدو کے قرآن ادر فرانس مصطفوی صلیم ادر علامہ اقبال
 خلفہ مشہم ادت الم محسین عالی مقام ادر علامہ اقبال

۱۰ مر رو مورد مرد اول بلینی جیل حدیث رحصه اول ما جیارم) اور علامه اقبال یا ۱۰ میست الا ما در میارم) اور علامه اقبال یا ۱۷ - کلسته الا احادیث اجزاد دوم ایشی جیل حدیث (حصه اول تاسم) اور علامه اقبال یر ۱۶ میسته الا احدیث الا میسته الا احدیث الرحمه اول تاسم) اور علامه اقبال یر ۱۶ میسته الا احدیث الرحمه اول تاسم) اور علامه اقبال یر ۱۶ میسته الا احدیث الرحمه اول تاسم)

/\_

18- سٹان کھٹ کیا کھیئے سٹان خلاماں سُمن لیجئے ۔ 18- دالدین کے حقرق تران ادرزائن دمول انٹرصلع کوردشنی جس 18- خون کے اسو می آسو ادر مسلمان اور علام اقبال کے اس

۱۵- خون کے آئومی آشو اور مسلمان (ورعلام اتبال کی میروال میں علام کا دول وصد کرھا ۱۲- گلدستہ حرد گلتان نوت ۱۲- معاذل کے عبدروال میں علام کا دول وصد کرھا = /2 ۱۸- والدین کی خدمت میں عقیدت کے بسول اور محسین میروفی اید صدرام حسین

### 212/ROF



( ترتیب وار )

378



(علامه اقبال نے کیا کہا اور کن کن عنوانات کے تحت)

م م م م الم الدين صرفقي سرنندن اليكورك محكم م الم الدين صرفقي الم ي حدرتها دريائرة

( بىلەختوق كى ئاشىر فحفوظ )

20

کر سال میں ہے ۔ - 325 - ا - 23 منور کا پہنے ۔ اس میں مسلم اس بی بی بازار 'زد کو ندعالیجاہ 'حیدرآباد اے پی محمد بيمل الدين صدلقي

باب اول سے پہلے

نهاموشي اوغزلت

كبدر بخشخ خاوشي سي انسا نه ميرا مرتنے میں حب کرمنیا خابوشی ازل ہے یہ انتقال کھرکسوں مینکاموں کامل ہے ادب بيل قرينس فيت كقر سول ي تحوش اے را بھر ج مل میں حیانا انہیں جھا شجرى يرانجن بينزدنش بيع كويا مقام کیا ہے سرود خموسٹس سے گویا ترى محقل مي بوخا موشى بيدميرك دل ي میں رہِ منزل میں موٹ توبھی رہنٹرل ہ<del>یں ہ</del> نوامتی کہتے میں جب کوسے سخن تصویر کا ناب كومائي نبيس ركفتا زمين تصوير كا بال مراب دورسے أتى ہے أوا ندرو غوطہ زن دریائے خاریتی م**یں ہے**موج ہوا يبال كى زندگى بابندئ رسم فغال كى ج جمن زا ربحت مین حمضی موت ہے بلبل ده درختو*ل برتفار کا سیان چھ*ایا ہو ا وه نتموشی شام کیجس پر سکلم عوفدا دست كلچيس كى جھنگ يہنے بنيں ديجوي كھي پرل زبال برگسے گویا ہے اسکی خاشی رازده كياب ترب سين مين تورب سوزبانول برعمى نحاموشي فجح منظوري زمين برتو مواور تيري صدا بوأسانول مي **يەخامۇشى كىماك مك لەت فريا دىپ**ياكر په دستور زبال بندی *سیکیسا تیری ف*غل میں بہاں توبات کرنے کو ترستی سے زبال میری تمرشی گفتگوہے بے زبانی ہے زبال می<sup>ری</sup> نبين منت كش ابسنيدان داسان يرى فحصو ندما بيحرما موك سكوكوه كي ادى من مع جنول محكو كم مراتا بول أبادي مي مي دىكچە اسعاقل بىياى نرم قدر كامركسى طعنه زن ہے ترکہ شیدا گئج غزات میں مون آپ ايسا سكرية جس يرتق ريبني فدا بهو نتورنش سے بھاگآ مول دل وجوند آھے میرا

قارول كے قلفے كو ميرى صدا درا سو

سرحمین کی نواشی می*ں گوٹس بر*ا واز ہول

اسی خاشی میں جائیں اسنے بلندنا لیے

سم طن شمثاد کا قمری کا میں ہمراز ہو

# A CC. NO.

ا۔ باب اول سے پہلے: نمائوشی اور غزلت سے

۲- باب اول: آدم - ابلیس کی حجت بردان سے - فرضتے اوم کوجنت سے رخصت کرنے ہیں۔ روح ارضی ادم کا استقبال کرتی ہے۔ النُّد اورآدم - آدم (انسان)

یاب ددم : غورت

باب سوم : زمانه ادر تغیرات - N

باب نجهارم : دا، لاإلاه الاالله دم، لااله (٣) توحيد ۵۔ دم) زات اللی (۵) الله باک کی پیجان عشق اور دیدار اللی

۲- باب بنجم : نوت - وری - الهام - ایمان - حضرعلیه السلام
 ۲- باب شختم : ذات رسالت ما ب صلی الشدعلیه وسلم عما به کام

طلوع اسلام ادرعروبج اسلام - ر*بول التّه صلى التّه عليه وسلم ك*رشّا ك

ر شب مِعراج وتعیده معراجیه معفور رسالت مات میں ۔ شفاخان مح خوا مب کاہ مصطفے - اے دوح حرّا - خواب کاہ بی ہر- حاجی مدینے کے را

یں - کملی والے سے - حب رسول - ث ن حمایہ - ابد بجر معدلی اللہ مقامت نامدق " - حفرت على اور حفرت خالدُ - سنان على م

حعرت بلال<sup>رم</sup> (۱) د (۲) سلیما ن فارسی<sup>نم</sup>

باب مفتم بكا فرادر مومن ادر إسلام - مقاماتِ اعلى مومن ادر سلان \_^ إب سبت م : أج كامسلان ادر لا الله الاالله ادرتوميد -9 عبادات - أذان - مج - طواف قرباني ادرجهاد ادراج كاملاك

مسلمانان عالم ادران کی تبایی و بیماریان - اواز عیب

آه برنھیب مسلمان - اسلامی مالک تنبابی ۔ ادر دیرا نیال كُنوادي بم في جواسلان هيميرات يا ي تقي

دامن میں کوہ کے ایک جھوٹا سا جھوٹرا دنیل کے غمر کا دل سے کا نبا نکل گیا ہم اُہ اِ یہ لذت کہاں موسقی گفتار میں خندہ زن ہوں ممند دارا و اسکند بہ با شہر سے مردا کی شدت بین کل جا تا ہوں با مرالم عشق سے میرا نرا لے میرے نالے م مرس کی نواموشی سے تقدیر بھی شراتی نا محولت کر بے زبانی ہے زبان اہل در

تحديل

مرتا ہوں خاشی پریہ آرز دہیے میری
از د فکر موں نخزلت میں دائی گذاروں
گھر بنا یا ہے سکوت دامن کہاری
عاشق غزلت ہے ل نازاں ہو بینظریوں
کشتہ غزلت ہوں آبادی می گھر آ ہوں می
دلاتی ہے جمعے داتوں کی خاموشی سازوں کی
یاس دامید کا نظارہ ہو دکھیاتی ہو
ایس خوشی ا درگویائی کے صدقے جدئے

#### وضائحت

ا - کا نینات نه دهی دنجا موشی بی خانوشی تقی .. یکائینات عالم وجودس آئی - کی تخلیق عمل میں لائی گئی - بیجل مجی - بیجر بھی الشاردالوں کو بعد فراغت تکیسل فرائع بغرض عبادت اور بیا دالہی خاموش ب بند رہی اور ہے - بخرص عبادت میں خاموشی قبل تخلیق کا نینات تقی مگر الشد یاک کاس مبلوه گرتھا او

۴- تھا مونسی ہی طامونسی مبل محیس کا بینا ت تھی م کا ٹینا ت مختلف انداز میں حبارہ ا**فر**زر ادر حبارہ کر موگیا۔

حُسن

دِه ہو قصا بردوں میں بنہاں خودنما کیوکر ہو ئىن كامل بى نە بوركس بىرىجان كاسبب ن ہوکیا نٹو د نماجب کو ہی مائل ہی زہو تشمع كوچكنے سے كيامطلب بچفل كى نہ ہو **ی**س حسن مبو*ن کو خشق سرا*یا گدا ز مون كحلتا نبي كه نا زبرل مين يا نيا زمول سخسن تیرا جب ہوا بام فلکنے جلوہ گر سب ا نکھ سے اڑ آہے کدم نواکی مئے کا اثر قابل تری نمود کے یہ انجن نہسیں سخسن کی بهار تو مویدای تیمین نهین ترني فرماد! تركموراكبهي ديرانه دل تحسن کا گنج گرا نا پر تجیمے مل جا آ کم نہیں کور تیری نادانی سے نا دانی میری ميري أنكول كولعفا ليتاسيحسن ظاهري نحو کر د<sup>ب</sup>یتاہے ججھ کو حلو ک<sup>و می</sup>س ازل مبركا يرتوترك حق مين سيميغيام اجل

تبال

مص قديم كى يە پوشدە ايك جبلك تعى

سون ازلى بيدا مرحيز من تجلك س

مے تیکنے میں مزہ حسن کا زبور بن کر

زر وزرصت کی گھری عارض گلگول بروما

محفل قدرت ہے اک دریا ہے بایان سن

سسن کومهتهان *کی بدی*ت ناکتا بوشی <del>دی ج</del>

اسال صبح کی اکینہ لرشی میں سبے یہ

عظمت دیرسنے کے ملتے ہوئے آ مار میں

سا کنا رہے سیکھٹن کی سم اوازی میں ہے

حیشهٔ کهارمینٔ دریا می ازا دی میشمن

ہے آئی جس کو قدرت معلوت سے آئین میں (راگ<sup>ارا</sup>)

انسان میں وہ تحن مع نیجے میں رہ بیٹک ہے

زمنت ِ تابع سربازئے تیصر بن ِ جاماً

كشش من عم مجرسے افزول موجا

التحواكر ديكھ وہر فطرے میں الوفائ ك

فہر کی خوگتری شب کاسبہ ایکشی میں ہے

ہ کے کالمت شنق کی گل ذوشی میں ہے یہ

طفلك نهاشناكى كوشش رفت رمي

نىخە نىخەطائردى كاشيال دى ي<del>ى س</del>

شهر میں صحرامیں ویرانے میں ابادی میں من

زندگی اس کی مثال مامی ہے آب سے

سسن کے بیام حلوے میں بھی بیہ مبتا<sup>ہے</sup> ما حت : الله إك كر تخليق كائينات كاخيال آيا - فر فحدى بداكيا - لأرفحدي

سے کانیتات بی ۔ کائینات میں بلجل ہوئی تر مجت سے ۔

# كم مينات مير خنش پيايوني تو

سار ساس کے برخر تھے انت رم سے ( ہانگ<sup>ورا</sup>)

نه تھا دا تف ابھی گرش کے انگین کم سے

نداق زندگی بوشیده تما بنبائے عالم سے

مو يدائقي نگينے كتماحيشس خاتم سے

صفاتھی جی حاک ایمی برهکرساغر حرسے

بجعيات تح ذشت بن رحيثم دوح آدم سے

ابھی مرکار کے طلب شخانے سے بھری ہی توہ دنیا کا اِنظمہتی کی اعمی تقی ایت از سکو یا

عروس شب کی رنفیق میں بھی اشاخم سے

قمرايني لباس زمين بتيكانه سالكما نقا

مستاب عالم الامين كوئي كيميا كرتف

لکھا تھاعرش کے پائے براک سرانسخہ







وضاحت: بعد تخلیق کائینات الله باک کو آدم کے پیدا کرنے کا نیے فرستنوں کے سلمنے ذکر فرمایا - فرستنوں نے آدم کو بیدا نزکر نے معروضہ کیا۔ التا نے فرمایا " تم نہیں مبانتے ۔ بہر حال الله باک کا ارادہ نخالب رہا ادر آدم بیدا کہ ( دیکھو : سورہ البقر )

ال م

طلسم بود و عدم س کانام ہے آدم نداکا ارازے قادنہ ہے ہوں پیخی نداکا اسے رہائے تادنہ ہے ہوں پیخی نداکا اسے رہائے کوسفر کریہ اس کی تگ و دوسے ہوں کا ذہن اس کی تگ و دوسے ہوں کا ذہن اس کی تگ و دوسے ہوں کا ذہن اس کی تک و کھول کر کہ وں

د ہو دسحضرت انسان منرو*ر حسب* نہ بدل

اسے اللہ پاک :

تونے یہ کیا غضب کیا امجھ کو بخاش کریا میں ہی تو ایک رازتھا سینہ کائینات میں ا مبر سے نولٹ شوق سے شورتریم ذات میں! علغلہ ماسے الا مال بتکدہ صفات میں! گرمچہ ہے میری بتجود مرد در حرم کی نعت بند! میری فغال ہے رستجبز کعبہ در مومنات میں گا ہ میری مگاہ تیئر حیز گئی دل درود گا ہ ا کھے کے رہ گئی میرے توہمات میں

و فعماست : بهرهال أدم كتخليق بهوئى - التأدياك في وشتول كوسحم دياكه المستحده كري - تمام فرشتون كوسحم دياكه المستحده كري - تمام فرشتون في أدم كوسجده كيا البيس في النكاري او مر دو د موا - دريجهو : قرآن مجيد سوره البقر ) علامه اقبال كيته بي : علامه اقبال كيته بي : المستحد المربي المراد المربي المرب

لداررابىيى كاليك مكالمه علامه اتبال ي زباني \_

محمر حبيل الدين صديعي

# باوجودهم اوم كرسي دنه كرنے كے بدالبد كا حجت اورالند باكت تفهيم فمرشتول كو

ا بلیس ا سے نوار کے کن کال جھ کو تقطا آدم سے کبری ماہ اِ وہ زندائی نزدیک دُور دوبر د کروُد د طرکلیم ) میں میں نواز کر تاریخ سرف اٹنکیار' ترہے منے مکن ٰ نہ تھا ہے ہاں گرتبری مشیت میں نہ تھامیراسجود ہ

#### يزدال

کب کھلاتجھ پریہ راز ؟ انکارسے پیلے کہ بعد ؟

بعب إ است تيرى تجلى سه كمالات وجود!

#### . برزوال

( فرشتول ی طرن د سیجو کر )

بستى نطرت نے سکھلائى سے روجت اسے كہتا ہے ترئ شیت میں نہ تھا میرا سجود وسے رہاہے اپنی ازادی کومبوری کا نام نظالم اینے شعد سوزال کو نو دکھتا ہے ددد!

( ماخوزاد محیالدین ابن عربی )

وضاحت : دیکیو قران محیم: " مهم نے زبایا ادم کو که ایس ادم تم آدر جہاری بوی اس ینت میں رہوا در کھا واسمیں سے بے روک ٹوک جہاں تہماراجی جا ہے مگراس درخت کے پاس زماناکہ رسے بڑمصنے دالوں میں ہوجائینگے ترشیطان نے انہیں لغرش دی (بینی اس دخت کے پاک لے کیا

راسکا کھل بہکا کے کھلا دیا > مجھر ہمنے خرمایا پنیجے اتروابس میں تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک ت تک زمین میں ٹہڑنا اور برتناہے (سورہ بنقس بارہ اول)

علامه اقبال فراتے ہیں :

باغ بهشت سرجح حكم سفرديا تحاكيون؟

کارجہاں دراز ہے اہمیراانتظارکر ۱ ہالجبرکل

فرست ادم کو حبات رخصت کرتے ملی ہے کہتے ہو عطا ہوئی ہے تھے مداوست کی ہے تابی اسٹرنہیں کہ تو خاک ہے یا کہ سیما بی ا سنا ہے خاکسے تیری نمود ہے لیکن تری مرشت بیں ہے کہی دمہتا بی ا سمال ابنا اگر خواب بیں بھی تو دیھے! ہزار ہوش سے نوشتر تری سے زخوابی ا گراں بہا ہے تراگر یا سے کا ہی! اسی سے ہے ترے غل کہن کی شادابی ! تری ذا سے بے بردہ زندگی کا خمیر کرتے سازی نطرت ہے کہ ہے مشرابی!

روح ارضی آوم کا استقبال کرتی ہے بہ کہتے ہوئے

کھول آنکھ ذیبی دیکھ فلک نیکھ فضاد کیکھ مشرق سے اُکھرتے ہوئے سون کو دراد کھ اس جلو ہی ہے بردہ کو بردوں بیں جھیا دیکھ ایام جلائی کے ستم دیکھ سبغا دیکھ بے تاب نہ موم مرکم' بیم درجب دیکھ! ہیں تربے تصرف میں یہ بادل یا گھڑائیں یہ گفت دائلاک یہ نامونش فضائیں

ہیں ترے تصرف میں یہ بادل یا گھٹائیں یہ گمنب دانلاک بین اموسٹ فضائیں یہ کو میں ہے گئی میں اور کے مقام کی اور کی یہ کوہ یہ صحرا یسسندر یہ بموامیں سے تھیں پہنے پر نظر کل توزشتوں کی آذائی ترکینہ ایام میں آج اینی ادا دیکھ !

المیسر ایام یک آب ۱۶۱ دیمه ا مجمعے گا زمانہ تری آبکو کے اٹ رے دیکھیں گے بچھے دورسے کردول کے ستار ناپید ترے بحر شخیل کے کنارے بہنجیں گے نلک ایک تی آبو کے شراہ

ا بر میں محارف میں مہیں مجانب المحادث ہوت رہے۔ تعمیر خودی کراٹر ہ ہ رسیا دیکھ!

نورٹ پرجہان اب کی مز ترب شربی ہواں ہے اک تا زہ جہاں تیرے منر ہیں ا بچتے نہیں بھنے ہوئے فردوس نظریں جنت تری بنہاں ہے ترے نون مگر میں ا اے بیکر کل کوشش ہیں ہم کی جزا دیکھ !

نالنده تریخ ودکام آبار ازلسے؛ توجنس مجت کاخریدار ازلسے تو بیر مِنم خانهُ اسرار ازل سے! محنت کش دخوزیز وکم ازار ازل سے

ہے داکب تقدیر سہاں تری دھت دیکھ



مختر مبل لا

رکھتی ہے گمطاتت بردا ز میری *خاک* ہ نطرت نے *نابخت چھے اندلیے کہ* چالاک! رہ خاک مجبرتال کی ہے بت قباحیاک! دہ خاک کہ ہے۔ کا جزائی قلِ ادراک! حنیتی نہیں بنہائے حمین سخے ن خاشاک! د ه نواک کریزدائے تشیمی نہیں رکھتی! كرتى مع يوكت بن كى سارول كوعر قيناك! اس ماک کواکتر نے تخشے میں دہ آنسو كسآخ بي رة بي نطرت كى حنايندى!

کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی خمّاً زی نوا کہ ہے مگراسکے انداز ہیں افساکی سکھلائی فرشتوں کوآدم کی تعرب کس نے رومی ہے نہ نٹائی ہے کائٹی نہسم ّ فندی! '' دم کوسکھا تاہے آ دا ب نیرا و ندی!

مکانی مو*ں کہ آ زاد مکا ل ہو*ں! دوابنی لامکانی میں رہیں مســـــ ہماں میں ہوں کو خودسار اجہاں ہوں ؟ مجھے اتت بتا دیں میں کہاں موں؟

نب ا کے سامنے گویا نہ تھا میں! تیامت میں تماٹ بن سمیا میں ! شودی کی حلوتوں میں گم رہا میں نه دیکھھا آ نکھ اٹھا کرحلوہ دوست

پرریٹ ں تری میری زنگیں فرائی خوسش آ تا ہے تیجی سوز جب رائی پرلیٹ ال کا روبا راسٹ نائی تجھھی میں ڈوھو نڈرا ہوں لذت ِنصل

نفنس بندئ مقدم نغم آدی طبیعت غزنوی تسمت ایازی کوئی دیکھے ترمیری بے نوازی نگہ آلودہ اندا زِ افسرنگ

دہ کون اُدم ہے کہ توجہ کا ہے معبود ہ آ دمی سے کرئی بھے نلا نہ کرے متحصک ٹردن سے علام کر آ ہے دہ آدم خاکی ہوہے ذیر سمادات؟ اس سے بالا بڑے خدا نذکرے (، کن فریبوں سے رام کر آسہے

استمع! مين المير فرب نگاه مول اباً، باب حرم تعبى طائر باب حرم تعبى آب كهلمة نبيي عمر ناز بول مي يا نيا زمول مچھر چھڑ مزجائے قصہ دار درکہ کہیں تېمسرىك درۇ خاك قدا دمنېي

فيم مع مع الدين. محمد مبيل الدين.

صيا دا پ حلقه دام نتم مجھي اپ میں حسن ہوں کی عشق سرا 'یا گداز ہوں إلى أئشناك كبير نزرا زحمن كبي اينحن عالم اراسے ہوتو محرم ہنس

کی اسکی جدائی میں بہت اٹک فشائی کھی اس میں تمسنے تنہیں والٹہ نہیں ہے

مجحد كوبهي تمناب كراقب إل كودكهون ا قبال بھی ا تبال سے اوگاہ بنہیں ہے

ٔ ہزار گونه فردغ وہزار گونه فراغ! (با ہر قبطرہ ہے بجے سر بیکرانہ! (ہ

یر ایک با کرا دم سے صاحب عصور دہ تجریعے آ دبی کرمبس کا نشان جاده مرد منزل نهیمی د نقط بجلی مورسی حاص نهیمی میں سوارِ نا قه و محل نېپ مېپ میری تقدریے نعاشاک بوزی

یا میں نہیں یا گردش انلاک نہیں ہے كب نك ريخ كوئى انج ميں ميرى نعاك

''' رفت رہے میری بھی اہستہ سمجی تیز کرتا ہوں سر خا دکوسرزن کی طرح تیز فطرت میری مانندنسیم سحری سے بہنا تا ہوں اطلس کی تبالالدوکل کو

زُورشِهِ مِنْ أُوم

بھلایا قصہ بیال اولیں میں نے (باً سنے کوئی میری غرب کردات اجھے سے بيا شعور كالحب حام أتشيل مي نكى نرميرى طبعت رياض حبنت مين وکھا دیا اوج خیال ملک کشیں میں نے ربى حقيقت عالم كيستجو مجھ كو

أورنزم قارت

بزم معمورہ ستی سے یہ بر بچھا میں نے سیم سیال ہے بانی ترے دریا کوں کا صح نورشید درختاں کوجو د تکھامی نے يرتومبركي ومسصيع احب الاتيرا مرنے نور کا زادر ستجھے بہنایا ہے کل بگازار ترسے تولدی تصوریں میں

سرخ پوشاکم بیمولوں کی درختوں کی ہرتی

ہے ترے محسمہ گردوں کی طلائی ہھال

تری محفل کو اسبی شمع نے حیکا یا۔ يرسجهي سوره كتمس ي تفسيري ہوا يتری محفل ميں کوئی سنر کوئی لال پر ج بدليال لال سي آتي مي انق يرسخ نظ مے کل رنگ خم شام میں تونے طالح برده انورسیم توریع مرشنے تیری زير خورت دنت ل مكيم بنبي ظلمت ب**ل گی**ا بھرمری تقدیرکا اختر کوں کر كيمول سيه روز ، تعبيه سخت ُ سيه كار مول مير یام گردوں سے یاضحن زمین سے آئی باغباں ہے تیرام تی'یے گلزار دہو د عشق كالتوسي صحيفه ترى تغسير بهول بل بارجحه سے بونہ اکٹھا ' دہ اٹھا یا تونے اور مے منت نورے شید سے شری منزل عشق کی جا 'نام ہو زنداں مبرا

جوم تعمل محمد جميل

میا بھلی مگتی ہے انکھو*ں کرشنق* کی لالی رتبہ تیرا ہے بڑا ٹان بڑی ہے تیری صبح اک گیت سرا پاسے تیری سطوت کا میں بھی ابا د مر*ل اس نور کی بستی میں مگر* نورسے دور مہول ظلمت میں گرنتا رموں میں يىں يېركېتا قفاكرا دازكېيى سىيە تاكى سے تیرے نورسے وابستہ میری لودو بود الخمن حسن کی ہے تو نتری تصویر مول میں میرے بگردے ہوئے کاموں کو بنایا ترنے نور نتورث يدى فحتاج بيے سے ميري ببو نىرىخورىشىد تودىيران بوكك ما ن ميرا آہ! اے رازعیاں کے ن<sup>سم</sup>حصے والے المستعفلت كرتيري الكوسي بإبندمجاز تواگر اپنی محقیقت سے خبر داررہے

ا نجبر در عالم نگنج اس وم است مگرادم اتنا در مع بهر کاکینات میں نہیں۔

تحلقه دام تمنامين الجصنے والے

نا ز زبیبا تھا تجھے توہے مگر گرم نیا ر

نرسسيه روز سے مجھر مذمسيم كار رسيے

سر ہے۔ استجہ درآدم مگبخے دعالم است رحمہ: بوری کائینات آدم میں ساسکتی ہے

کہوں کیا ما ہولاس بے بھرکا یمی شنه کاریسے ترسے ہنر کا

یسی ادم ہے سلطان بحرو بر کا نہ نود ہیں نے خدا ہیں نے جہاں ہیں

خاکی برل گرخاک رکھانہیں بیوندا (بالجبریا) یے دانش برہانی سیرت کی فرا وانی ميرس ليم شكل بي أس شير ك تكهباني تونير مى كھائى تى مجھ كويەغزل ننوانى کیا بتحو کوخوش آتی ہے ادم کی یہ ارزائی كرَّها كوئي اس بنداهُ كسمّاخ كا منه نلا! كدا ين مورج سے بنگانز روسكما تنهيں وريا تن برسال عرشیول کو ذکروتسیسے دطور اولی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کرنے بریا دہ جاہتے ہیں کرمیں دینے آپ ہی ندر ہو يه مديث كليم و طور نهسين نهيين صلحت سيخالي يرجها مرغ ومامي كندر مول كه أينه مول فأكر دكدوت بوك دمانك ا سرايا نورمبوك بمحقيقت مين دخلمت بر کسی توکیا خر**ے میں کہ**اں مول کس کا دو ہو<sup>ں</sup> میں در چیولیسی دنیا مول کرالینی ولای<sup>ت</sup> ہو میں اس مُنخانه منتی میں مرشے کی تعقق ہول و می کہتا ہوں جو کھوسامنے انکونو کے آہم كربام عرش كيطائر بعي ميح مم زبالا في بنايا بے کسسی نے کچھ سمجھ کرحشم ادم کو نظراني مركجه امني حقيقت جام ستحم كو مريه غيب صغرى سے يا فنا وي سے دارمغال حجازي

نطرت نع فحف تخت بس بوطر ملكوتي اكُنْ نُسْسِ نُورِانِي - اك دانْشِ برما بي اس سکرنهای میں اک شیسیے اِسودہ تری اب كياجو فغال ميري بنهي سيستارون مك مونقش اگرباطل تکرارسے کیا مصل ىچىيەرە نەسكاسىفىرت ب<u>زدان مى</u> جىجاتبال نگریداکراے عاقل تعلی عین فطرت ہے ذكر تقليد الت جبرئيل مير جذب وتى كى حصنور میں اسرانیل نیمیری سکایت کی عجب سنرامے مجھے ازت نودی دے کر اً برن في ميں بھی ڪہه رہا ہوں مگر تومیما کاسے شکاری ابھی ابتدا ہے تیر<sup>ی</sup> برلت ل مول مين شت خاكس محرنه وكلا يرسي كمجيد ه مرستي ميري مقصيع تدرساكا نرىنى بول جھيايا مجھ كوشت خاك صحرائے نظرميرى نهيي منول سيرعرصنه سيستى ىەھىمىيا بوڭ ئەساقى بوڭ نەمېتى بو<sup>9</sup> نەمىيانە محصراً ز دوعالم دل كا أنكينه د كفاتلسم عطاابيا فيان فحودكوم وانتكين يانوامي ترا نظاره بى لے بوالبوس تصنب اسكا اگر دیکھیا بھی اسنے سارسےالم کوتوکیا ویکھا بلوا جو فاک سے بدرا دہ فاک بنی ستور

محمد حميل الدين صديقي

پریش موکے میری خاک آخردل نربن جائے سومت کل اب ہے یارب بھر وہی شکل نربن جائے نہ کر دیں مجھ کو مجور نوا فردوسس میں موریں مرا سوز دروں بھرگر ٹی محفل نربن جائے!

کیمی مجھوٹری ہوئی منزل بھی یا دائی ہے راہی کو کھٹک سی ہے ہو سینے میں غم منزل نہ بن صائے ا

معنیک سی ہے ہو سینے میں عمم منزل مذبی جائے۔ بنایا عشق نے دریائے نا بیب کرا ل جھھ کو

یه میسری نود نگهارئ میراسال نه بن جاند! کهبی اکس عالم بے رنگ و بوری بھی طلب میری

رى افسانه ونسباله محمل نه بن جاسستے!

عُروج ادم خاکی سے آنج سہمے جاتے ہی کریے ٹوٹا ہوا تا رامیرکا مل نہن جا !

(بال جبرتيل)

### زمانه حاضر کا اوم دانسان)

عشق ناپیده نورسے گردش صور مار عقل کوتا بع فرمان نظر کرنه سکا دهو ندنی دار نظر کرنه سکا دهو ندنی دار سرا میں مقرکرنه سکا اپنی سخمت کے تم ورح بین الجھا ایسا ، آج کم فیصیلہ نفع وضرر کرنه سکا اسکا محمت کے تم ورح بین الجھا ایسا ، آج کم فیصیلہ نفع وضرر کرنه سکا اسکا محمد کرنہ سکا نہ سکا ذہ سکا کہ نہ سکا کہ شعب تاریک سحرکر نہ سکا



يعنى

# فرزندادم

جہاں میں دانیش دبنیش کے ہے کس درجہ ارزانی کوئی شے تھے نہیں کتی کہ یہ عالم سے فررانی

یں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی ارمغان سجاز کوئی دیکھے توسے ماریک نطرت کا سحاب اتبنا

نمایاں میں زمشترں کے تبسم مائے بنہائی ا

یہ دنپ دعوت دیدار ہے فیسے رزیداً دم کو سر برین دیال سر دی اس

ے ہر مسترر کو بخٹ گیا ہے ذوق بخٹ رمانی یہی فرزند ہے دم ہے کہ عب س سے اشک خونیں سے

یکی فرز ہر اوم سے کہ میں کا میں فریان کو طوف نی ارم کیا ہے حضرت بڑ دال نے دریا دُن کو طوف نی اِ رر

نلک کوکیا خبریہ خاکدال کسیس کانسٹیمیں ہے

غرمن الجسب سے سے سے کو شبت ان کی میآنی اگر مقصور کی میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے؟

مرے ہنگا مہاتے نو بنودی انتہا کیا ہے ؟ ر

ول ونظر بھی اسی آب دگل کے ہیں اعجاز

نہیں توصفرت انسال کی انتہاکیا ہے۔ خوار ہواکس قدرادم بزدال مغات! قلب دنغر ریگرال ایسے جہال کا نبات!

كون نبين برتى سور حفرت ان ان كرات؟



منظر حمنیتان کے زیبا ہوں کہ نا زمیب فطرت ہی صنوبر کی محروم نمتناہے رنت اری لذت کا احمال بنیں اسکو انسان کی ہرتو تسسرگرم تعاضا۔ تسلیم کی نوگرہے مجر جیز دنیا میں یہ ذرہ نہیں سٹ مدسمتنا ہواصحرا۔ اکس ذرہ کورمتیہے دسعت کی ہوں مردم ملسے تربدل ڈالے مئیت حمنستاں کی یہ مہتی داناہے بیناہے توا ناہے

(Y)

# قدرت کا عجب بیاتم ہے

کیا تلخ ہے روزگار انساں

داز اسس کی نگا ہ سے تھیسایا ا نساں کو را زہو بست یا کھلت نہیں بھیے د زندگی کا آئینے کے گھریں اورکیاہے دریائے سوے بحرجادہ بیما ت اول یہ اکٹھائے لا دی سید زندانِ نلک میں با یہ زنجیہ لانے والا بیس م " برخیسنہ بیتا ہے ہئے شفق کا ساغر مرمست مئے نووم رسٹے كوئى نېيى غم گسارانسان

ہے تاب زوق ا گہی کا سيرت كالأغباز د انتهبابع ہے گرم خسب اسے موجے دریا بادل کو ہوا اور اس ہے تارسے مست سراب تقدیر نخور کشید د عابد سسح خرز مغرب کی ہیسا ڈلیں میں جھی کر لذت گیر د دمود ہر سننے

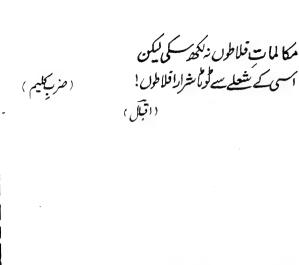

فحرجم جميل الدين صدقي



### الما الم

### عورت

مند كے شاعر وصورت كروافسانه فريس من اه إبيچارول كے اعصاب بيتحورت سے سو

#### عورت إورم د ِ فرنگ

ہزار بار حکیموں نے اکسی کوسیکھایا مگریہ مسکلہ زن رہا وہیں کا وہیں قصور زن کا نہیں ہے کچھ کن وابی گواہ اس کی شرافت پہیں مہوییریں

ف د کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور مردس ادہ ہے بیجارہ زن شناس نہیں

ایک سوال پورٹ عورت بارٹے میں

کوئی ہو سچھے سکیم یورہ سے مسلم مہند ویونان ہیں جس کے حلقہ بگوش! کیا یہی ہے معاشرت کا کال مسلم مرد بیکار وزن تہی ہم نورش!

#### عوريت أوربيمرده

بہت دمگ بدلے سیم رمین نے نوب ایا یہ دنیا جہاں تھی دہمی ہے تغا دت ندد کھھا زن دشویں میں نے دہ خدارت نشیں ہے! یفلوت نشیں ہے! ابھی مک ہے ہردے میں ادلاد اوم

#### عورت اورخلوت

رسواکیا اس دورکو جلوت کی ہوس نے مگار اسے مگار اسے مگار اسے مگار اسے مگار اسے مگار اسے مگار اسلامی استان اسلامی اسلامی اسلامی استان اسلامی استان اسلامی اسلام

ک زندہ حقیقت میرے سینے میں میں تور سے کیا بچھے گا دہ جب کی رگول میں کہوسرد اس نے پردہ شاتعلیم نئی بہوکہ پرانی سنسوانیت زن کا نگہبال ہے فقط م اس

عے پروہ مرسی م می مروحہ پیری مستور میں ہو ہے۔ سجس توم نے اس زندہ حقیقت کو نہایا ہے اس توم کا خور سٹید بہت جلد موا زرد سر

عورت اورنعت ليم

تہذیب زنگی ہے اگر مرکبا مومت ہے حضرتِ البال کیئے ہن کا تمرموت! ہ سبس علم کی تا خیرسے زن ہوتی ہے مازن کمیتے ہیں ہسی علم کواربا ب نظر موت! ہے

ہیگا نہ سے دین سے اگر مدرسکہ زن سے عشق دمجت کے لئے علم دہنر موت!

#### جو مرعورت

ہے ہر مردعیاں ہوتاہیے بے منت غیر کے غیر کے ہاتھ میں ہے جوم عورت کی نمود! رہا میں سریر سریت غیر کوئیر شتق آتشوں ان تخلقہ سرسے اسکا دہود! پر

را زہے اس کے تب غم کا بہی کئے شوق اسٹیں لذت بخلی سے اس د جود! م

کھلتے جاتے ہیں ہی آگئے اسرار جیا گرم ہی آگئے ہے معرکہ بود بنود! بیں بی مخطلوئی نسوال سے بول غمناک بہت نہیں مکن گراس عقدہ مشکل کی کشفود!

عورت مال کے رُوپ میں

بات سے ایمی طرح محرم نرتمی حسکی زماں ىجىب تر<u>سە</u> دۇمن يىلتى تقى دەھبان ماتوال اوراب ہرہے مہی جبلی شوخی گفتا رکے بے بہاموتی ہیں جس کٹیٹم کوہر ہارکے مرض بدل دالاسيحب وقت كي برداز كا محرتی ہوں میں تیری تصور کے اعجا زکا عہد طفلی سے مجھے عیرات نا اس نے کیا رفتہ وحاصر کو تو یا بیا ہیا انسنے کیا دینوی اعزاز کیشوکت *جو*انی *کاغرور* علم كىسبخيده گغت دى برھالے كاشور صحت مادرمیط علِ سادہ رہ جاتے ہیں ہم زندگی کی اوج گاہوں سے اتراتے ہی ہم بھر اسسی کھو کے ہوئے ذروس یں آبا دہای مے تکلف خندہ زن ہیں فکرسے آزادہیں كلمرميرے احداد كا سرمائية عزت مهوا ترربت مع تیری میں انجم کا ہم تسمت ہوا

مَال کی موت پر

میں تی*ری تعدمت کے* قابل جب موا توحیل نسی عر بھرتیری مجت میری نورٹ کرتی دہی صبرسے ناائٹ ناصیح دمسا رو تا سے دہ بتحصر كومثل طغلك بيدبت ويارد ملب ربه گلش مبتی میں ما نندنسیم ارزاں مے مرت ئىتنى مىشكى زندگى ہے *سى*قدرات ہے ہو<sup>ت</sup> اب دعائے نیم شب میں کسکومیں یا داو کھ کا نطک مرقد پرتبیری نے کے بیفریاد اوکٹا سربه اجاتي ہے جب کوئی مصیبت ناکہا اٹکے ہیم دیدہ انسانے ہوتے ہیں دوا یجسے کنعبرمیں دعاؤل سے فضام مورسے یا دسیع تری دل در داشنام عمور سے ننوب ترتح البيحكة أدس سيحبى ترانغ زندگانی تقی تری مہتاہے تابندہ تر نورسے معوریہ نمائ شبیباں ہوترا مثل ايوان سحرمرقد فردزال يهوترا اسمال تیری کی درسنبنم انشانی کرے سبزهٔ فررسته اس گفری نگههانی کریے

# خطاب برمخدرات الم

# اسلم كيعصمت مابعورتواسط علاملقب الكانحطاب

کے ردایت بردہ ناموسس را آب توسسرمائيه فالوسسس ما (ربوزميخوکا) طینت باکِ تو مارا رحمت است قوت دین واساکس ملت است كز إلياه أمونحتي اور النخست کو دک<sup>یا چ</sup>و*ل لپ* از شیر توستست ٣ . فکر م*اگفت*ار ما کر دار ما می تراشد مهر تو اطوا ریما سم \_ برق ماکو درسسحابت ارمید برحبل رخستید د درصحه را تبید ے ک درنفسها کے توسوز دین حق اے امین نعمت الم نین حق \_7 كار دانستى نقد دى دا رمزن است دور مها ضر تر فردمن ورُدُن اس<sup>ت</sup> ناکسا*ں زیخر*ی بی<u>جا</u>ک او ک**ر رویز دال ناشناس ا**دراک او - 1 سچشنه او بیباک و نا برداست<u>ے</u> بتنجيب مُ مِرْكًا لَهُ اوْكَيْبِ راستے -9 هبیدا و آزا دخوا ندنو*لی*ش را کٹ تنہ او زندہ دا ند خونش را -1. أب بندِ شغل سجعیت تونی حا نظِ سسرمايئه ملت تو ئي -11 گام جز برسب دُه آ بامزن ا زمسر سودو زیال سودامزن ۱۲ ر گیرفرز ندانِ خود را درکت ر ہو*ر*شیار از دستبری<sub>ه ر</sub>وزگا س - 14 زا سشيا ب نوكي دورانبا دهاند ا**یں تعین زا دا**ل که یزنکشا دہ اند -15 ليحشم بموكس ازانسوره زمراأ مبند نطرتِ تربند ہا دار دبلند -10

موسم بيشي بكازار أوردر تاحيينة ننشاخ تدبار أورد ترحیه: (۱) اے اسلام کی مٹی ! تری چادر قرم کی عزت د ناموس کی ضامن ہے ترے کردار اور دینداری کی آب و تاب ہمارے لئے سرمایہ حیات

کا فافرسسے۔

17

محدثيك الر ا بے زیر اسلام اتیری باک طنیت وفطرت ہمار سے کئے ایک رحمت ہمر) (4) رین کی تعویت اورملت کی بنیاد ہے۔ ر ہے اس لام کی بیٹی ! حب ، عاری قوم کا بچہ اپنے لیسے تیرا دودھ بیتا ہر لب لا إلى سے مانوس موتے اور توسیدسے استا ہوتے ہیں۔ اے دُخترِ نیک خرار اللام إ تیری مهرد مجبت تو ہماری قوم کے اطوار بناتی سے اور فكر كفتار كردار كوم الم مرك الخير مين فحصالتي سب \_ وسے دختر اسلام! ہاری ایمان کی بجلی تیرے حق پرست مادلول ہی سے کوند قمار ردکش اورصحراکوگرنی بختشتی ہے۔ اے اسلام کی میمی ! توسٹر بعیت و تحدی کے آئین وفانون کی آمکین سے بعنی ال کر اپنی اوا

ایک امانت کطور بر پنجاتی ہے اور نیرے سانسوں میں دین حق کانور بھم ا ا ہے دنعتر اسلام! این ج کل کا زمانہ عیاری مکاری اور فریب سے مرا ک اوراس زما نه اما امام ا کان کی دولت برواکه فالناسے -

اساسلم كى بيمي إلى جها زمان اپنى عقل كے دہ بيجب دہ تانے بانے بناك نا تمجھ مسلمان کو اپنی بیجیب وہ زہنچے وال میں گرفتار کرکے نھار اسے دور کر دیتار

ا سے ذختر اسلام! زمانہ کی انکھ میں حیا باتی نہیں رہی ہے اسس کی نسکا مور بلکوں کے جا دوخیز بیخہ نثری اُسانی سے ہرایک کواپنی گرفت ہیں لے لیتا سے ا ہے اکسلام کی بیٹی ! ایس دور میں ٹری مصیبت پیہ سے کہ جو زمانہ کی ٹریخطر گر

میں آگر گرفتار مرمواتے ہیں وہ اپنے آپ کو آزا دستھنے اور زمانہ کے ماتھوں مرکم ا سے کو زندہ تحمیقے ا درائی موت کو زندگی سمجھ کرخوسش رہتے ہیں۔

(۱۱) اے دختراب لام اِنس مُرخط دور میں تدمی قرم کے درخت کو بانی دینے و تری ملت کے سرایہ ک محافظ ہے۔

اے ہے۔ اور سودامت کر ملکہ اپنا سرنیاں کے نقش تدم برطل ۔

اے دختراک ام ازم نہ سے ہوٹ یا داور خردار رہ کراپنی اولادکواس بیٹے کے خطر ناک مجھنور سے بچاکرے حل اسلام کیک پہنچاد سے۔

۱۷) اے اسلام کی بیٹی ! اس اسلام کے جمین زادابھی افرنے کے لئے پر نہیں پھیلائے میں اور اپنے کوشیال سے دور پڑے ہیں۔ میں اور اپنے کوشیال سے دور پڑے ہیں۔

۱۵) اسے اسلام کی مایہ ناز دختر اسٹیری فطرت ایک بلند جند نبری حامل و مالک ہے تو ہوئش کی آنکھ سے حضرت فاطمہ زہرہ دخی اللّٰہ تعبال عنہا کے کر دار کا مطابعہ کر اور دیکھ کر کام نٹے نے اولاد کی کس طرح تربت کی۔

ال) تاكراے قابل فخر دنعترا سلام! يترى شاخ بھى بار آور ہو ادر حضرت سين جيسے فرند تو توم كو ، سے حس سے اسلام كے جين ميں بہار اسے اور وہ گلزار بن جا

# 

ترجمہ: ( نوع ان انی کی بقاعورت کے مال بیٹنے بیر محصر سے اسلے اسلام میں مال فی حفاظت و احترام کو داجب قرار دے دیا گیا)۔

علامہ اتبال نے رموز بیخودی میں مندرجہ بالا عنوان کے بخت روست (۳۲) اشعا لکھے میں جن میں سے جند حب زیل میں \_

١) تَنْفِرُ خَيْرِ ازْرَفْهُ لُكُ تُكَانِمِ ازْنِي ازْ اودو بالإنا زمرد

ترجمہ: اگر عورت کا دجود نہ ہوتا تو مرد کی نحو بیاں اجا گر نہ ہوتیں ۔ مرد اگر ساز ہے تو عورت اس کے لئے مصراب ہے۔ بغیر س ز کے نغہ بیدا ہومی نہیں سکتا۔ گریا مرد کا ناز ظاہر ہو تا ہے عورت کے نیاز سے ۔

رد کار بر رود ہے۔ وہ کے دست (۱) یوشش عربانی مر دال زن است سسس دلجو تشق را بیرامن است ترحمہ: تر آنِ حکیم میں ارث و مہررہا ہے ھکست لیا س لک میں استم لِساس لھن

ر ۲ ؛ به ۱۸ کا خورتنی تمها رہے تق میں پردہ (بوش) ہیں ادر تم عور توں کے لیے پردہ بورش بینی لیاس ہو ۔

ترجمہ : حق مینی اللہ باک کاعشق مال کے آغوش میں پردرسش با آسہے۔ یہ حق کی ہ اور اواز اسی ایمان والی مال (عورت) کے ساز خاموش سے بیدا ہوتی ہے۔ ( اسكى مثالين الشكے دہ نيك بندے ہيں جينوں نے پاک اور ح حق رکھنے دالی ماؤل کے آغوش میں تر تیب یا کی ) (۴) أنكه نازد بروبودكش كالينات ﴿ ذَكُر أَو فرمود باطبيه ترجمه: ومول الليصلى المتعليه وسلم جن كى ياك ذات بركائينات كو کے تعلق سے بعنی ایک دیندارعورت کے تعلق سے ارشا د ز اور نوشبو مجھے بسند ہے واس سے دمین دارعورت کے مقام اع (۵) میلے کورا پرستارے شمرد بہرۂ از حکمت ترحمه: دهمهال جوهورت كوانني خادمه تصور كرناسيه وه تران ماك بے ہرہ سیے۔ (٦) نیک اگربنی امومت رحمت است زانكه اور ايا بنوىت (-) تنفقت ادشفقت بینم<sup>را</sup> است سيرتِ اقدام را صو ترحم :- اگر حقیقت بسند نظر سے دیکھا جائے تر مال بن بینی مال یہ یائی جاتی سے اسکنے کرماک میں کو نبورت سے ایک طرح کی نسبت شغقت بیغیر کی شفقت کی اُمینه دار ہوتی ہے۔ بر مبنام ا قوم بن حاتی ہے۔ (۸)۔ ازارمومیٹ بنجنہ ترتقرب رما درخط سیمائے ا مادر کی گود نبی میں ہماری تعین قدم کی تعمیر مخینہ ہوتی (ورسیرت مستمی (9) ہست اگرفرننگ تومعنی رسیے مستمحرت اُمت بَحشہ ہا (١٠) كفت أل تقصو دس ف كن ذكان أرير يا مح أقبها سة ترقبه: اسے مخاطب! اگر تری عقل الس حقیقت ادر معنول کو تھ امتِ کوسیمھے کا تو تجھے بہت سے نکات بمجھ میں کئیں گے میخ ع ادر" ام" ومال" كوكيته مين اسطة قوم كوادلاً مال.

اسلے مشل سے جیسی مائی (مال) ولیسی حافی (اولاد) ۔ ایماد صاحب ایمان بناتی ہے اسکتے بانی تخلیق کا کینات صکتی اللّٰهُ نے مال کے قدنول کے نیجے جمنت ہے ارشاد فرمایا۔



فحر تعميل ال كحلام اقتبأل زمانه اورتغيرات یو تھا نہیں ہے ہو ہے نہ ہو گا یسی ہے اک حریث مجر مانہ! 16 فربیب توسیے نمور حبکی اُسی کامشتا ق سیمے زما نہ! مری حرامی سے قطرہ تطرہ نئے سواد ٹ میک رہے ہیں۔ یس اینی تسبیح روز وشب کاشیار کرنا میون دانه وانه! مرايك سے احتامول مين مُجدا جد ارسم وراه ميري کسی کا راکسکی کا مرکسکسی توعیرست کا "ما زیامہ! نه تقا اگر توشریک محفل تصور میرایے یا که تیرا ميرا طريقيه نهي كركولول كسى كي نفاظر من تتباية إ میرسے خم ربیح کو ننجو فی کوانہ تکھ پہچانتی نہیں ہے ہدن سے ہیگانہ تیر اس کا نظر نہیں غب کی عارفا نہ! تنفق نہیں مغربی انتی پر یہو کے خول ہے ایہ مجر خول ہے ملوع فردا کا نتنظره که دوش دامروز بسے فسانه! وه نگرگســتّاخ جس نے ویاں کاسے نطرت کی طاقتوں کو اسى كى ميتا بجليول سنحطر مين اس كالأست يانم إ ہوا میں ان کی فصا میں اُن کی سمندراُن کے جہا زان کے گره بصنور کی کفیلے توکیوں کر ؟ بھنور ہے تقدیر کا بہانہ ا معمال تر ہور ہاہے بیدادہ عالم بیر مرر ما سے بعسے فرنگی مفا مرول نے بنا دیاہے قمار سف نہ إ ہواہے گرتن دوتیز سیکن براغ ابنا جلار ہا سے وہ مرد درولیش حس کوئتی نے دیئے میں انداز خروانہ!

فحرفتم الدين صديقي

تجھکو پر کھتا ہے ہے گھھ کوبر کھتا ہے ہے سلسار وزوسٹر

تو ہوا اگر کم عیاً میں ہوں اگر کم عیار

ے بیے کیا ایک زمانے کی رقیب میں نہ دن ہے نہ را! اللہ

ا بن وفانی تمام معجزهٔ است مبنر کاریجهان بینبات کاریجهان بینبات کاریجهان بینبات! از

د بانگ درا)

دموں کے الٹ بھیر کا نام سے الا

آ ہ یہ دنیا! یہ ماتم نحائم برنا دبیرا آ ہ یہ دنیا! یہ ماتم نحائم برنا دبیرا آدمی ہے۔طلسم ددوش و فردا میں اس را

د بال جرئي ، نقش كهن بموكه زمنزل أخرفت

> ستقیقت میں رو رح ا بدے ع زمانہ یہ امروز و فردا ہیں تیرا کنب

وموسجيه کلام اتبال ملام اتبال تىرى نگاە يىن ئابت نېيىن خىرا كاد بود مىرى نگاە يىن ئابت نېيى د بودترا بهال كي أدح روال لا إله الكاهمو منح دميخ وجليب يايها جراكيام وارمغاا لا إلك الآالله توجب وشان (سنده ادم خد اکے ران ونسان

محرابحيل الدين صديقي

# 

# كلام اقب الى ترتيب دار (حطة ل)

### كواله الدالله واحدامت وتوحب اورذات

لاکے دریاس نہاں وتی ہے الداللہ کا دہگئی ا خودی ہے تینع فناں کو الله الآ الله دخر کیم م صنم کدہ ہے جہال کد الله الله الله الله الله

فريب سرد وزيال لَا إللهُ إِلَّا اللهِ

بتَمَانِ وَهُمْ وَكُمَّالَ لَكُوالِكُهُ أَوَّ اللَّهِ اللَّهِ

مجه معماذال لد الله الأالله

میری نگاه مین ثابت نہیں وجود تیرا پیام موت ہے جب لا ہوا إلَّد سے بگانہ ا

يقين جانر موالب نيراس ملت كابيمانه

تعبيم ہو گر فرنگھي بنر إ

اتركيا بولير ب دلي لدشريك له الم

لداله جزئيغ ب رسماريندت دجاديام، ترب بن بي اكرسوز كداله نهي دخريم، ب الله كاسوره بمي جزوك ب زندگي دبانگوم، مكاه جا بيئ اسرار كدالله كه نه دخريكيم، كهان سه آست صدا كداللة والد الله دبال جري، نفی ستی اک کرستمہ ہے دل آوگاہ کا خودی کا سرنہاں کداللہ آگا اللہ کی در اپنے براہیم کی الامشن میں ہے کی ارستی میں ہے کی افرائی و اور اپنے مت اع غرد رکا سود اسر میں ہوئی ہے زمان ومکال کی زنادی یہ نظم وضل کل ولالہ کا نہیں جابت کی سینوں ہی سیری بھا میں نابت نہیں خدا کا دجود میں اس کا دوج میں ابت لا انتہا اللہ میں ہو کا اللہ ترکیا خون میں ہو کا اللہ ترکیا خون اور میں ہو کا اللہ ترکیا خون اس دوج میں بہاں یں کی اندو کی اور میں اور کا دولالہ کا دولالہ کا دولالہ کا دولی اس کا دولی کا دولی اللہ کا دولی اللہ کا دولی کی اندو کی اور کی دولی کا دولی کی کا دولی کا دو

اسى سرورى لوشيده موت بھى ہے تيرى

موج عم پررتص كراسي تياب زندكي

ترلف نکته ترحید موسکانه حکیم

سکلا توگھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا

موسميل الدين<sup>و</sup>

كلاً) اقبالَ (توحيه

بلا کے مجھ کو مئے لدالہ الدھو! دبا فقہ شہر قاروں ہے لئت ہے ہجازی کا گفت غریب جب کک تراول مدد گوائی الشہدان کدالہ الشہدان کدالہ بیائت وہ ہے کہ پورٹ یدہ الالہ یں ہے نفر الدوں ہے میں ہے منظم میں اس کی بہت الداللہ بہتے سے میرے بیٹے میں آتش الداللہ بہتے ہے۔

منادیا میرے ساقی نے عالم من وتو قلندر مجزد ورز لاالله کچی علی نہیں رکھا توعرب ہویا عجم ہوترا لاالله الآ! علم کاموجود اور فقر کا موجود اور صنم کدہ ہے جہال اور مرجق سے حلیل شوق میری نے میں ہے شوق میری میں ہے مردسیا ہی ہے دہ اس کی زرہ لا الله تحصی سے گریبال میرامطلع میمی نشود!

دٍ وإلاّ

نهادِ زندگی میں ابتدالا انہما اِلدَّ سُبِیام موت ہے جب لا ہوا اِلدَّ سے مبکانہ! دخ وہ ملت دول جسی لاسے آگے جمھ نہیں عتی! بقین جا فر مبواب زیراس ملت کا بیما نہ!

توحيا

یمی تومید دی جی کوئی تو مجمعا ندمین بجها اس نہیں مٹانا نام دنشا ک بهارا دباؤ کسی مٹانا نام دنشا ک بهارا دباؤ کسی معرم ہے دباؤ کسی معمور بوگا نغمہ قوصید سے دبائی اپنی قوت کا بہاں آب ہی بریدار ہے تو تیرے دماغ میں بت خام بوتو کیا کہئے دخر آسے کیا ہے فقط اکٹ مکد علم کلام خورسال سے بیروشیو ممال کا مقام خورسال کا مقام کا میں خورسال کا مقام خورسال کا مقام خورسال کا مقام کا میں خورسال کا مقام کا میں کا مقام خورسال کا مقام کا مقام خورسال کا مقام کا مقام کا میں کا مقام کا میں کا مقام کا مقام کا میں کا میں کا مقام کا میں کا مقام کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میاں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا

نودی سے اکاسم دنگ بوکو توٹر کتے ہیں
قوی کا امانت سینوں ہیں ہے ہمارے
عرب کے بوزیں سے بے اندیث غرب
شب گریزاں ہوگی اُخر جلوہ نور تید سے
فور قوی دسے گرقوت بیدارہ تو
در قوی دسے گرقوت بیدارہ تو
دندہ قوت تھی جہاں ہیں ہی توحی کھی
روشن اس صوسے اگر ظلمت کردار نہ ہمو
میں نے اے میرک پر تیری بید دیکھی ہے
میں نے اے میرک پر تیری بید دیکھی ہے
آہ اُس رازسے داتھ ہے نہ ملا تہ نقیہ

فرداز توسيد لا ہوتی سٹود ملت از توحید بجرو تی ستود (جادیذامه) ترجمه: فرد توحيه لهم لا بوتی بومآسه اور ملت ترجي رسے بجروتي مرتى ہے طلتة بحول تشود توحيب دمست قرت وجردت می آید بدست

ترجمه: المت بعب توحيد مع مست بوتى سے تو توت وجروت اسكے الحقد آتے بي

نقت توحيد كامردل بين بعثما مام نے زیر خیر بھی یہ بیغ م سنایا تہنے دہانگرال بھر نہ کہنا ہوئی **ترحید سے خ**الی دنیا ہ تمم توز وصت موسے اورول کے مجھائی دنیا

ا سے انفسی افاق میں میدا ترہے آیا ہے معنی پیرسے که زنده دیائزه تری ذات دبال جرئیل ) ہم بندستب وروز میں حکرمے ہوئے بندے توخالتی اعصار و نگارند هٔ آ فات 💎 پر

# الله ماک کی نہیجان

اگر ہوما وہ بحذوث فرنگی اس زمانے میں تراقبال اس كوسمجها تامقام كرياكيا ہے؟ ( سه جرمی کامتیمور مجادر بنیاسفی نییش بو اینے قلی داردا کامیح ۱ ندازه نرکرسکا ادر اس لئے اس کے

فلسغیانہ انکارنے استے لمطراستہ پرڈال دیا ہ

اینے رازق کو نربیجائے تو محتاج ملوک اور پیجانے توہم ترے گدا دارا وجم یال سے بیچ کوشی کی تاریکی میں کون ؟ كوك دريادك كاموجوك سعا عماما سيحاب

کون لایا تھینتے کر بکھیم سے باد سازگار ناک یکس کی ہے اکس کا ہے یہ فرز ناب

كس نه بهر دى دوتيول سي فرينه كندم روب موسمول كوكس نع سحها أن بيے نور نے انقلاب

وہ میرا رونق محفل کہاں کے میر بجلی میرا حاصل کہاں ہے!

مقام اس کلیے دل کی خلو تول میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے!

نگه المجھی ہوئی رنگے و بویس خرو کھوئی گئی ہے سپ ارسوہیں منتحيورا سيدل نغال صبح سكايي امال سشاید ملے الندھوییں

# عشق المي اورد بدارالمي

بيهريه وعده حشر كأصبرازما كيول كرموإ بموديكصنا توديدته دل داكرسے كوئي مے دیکھنایی کہ نددیکھا کرے کوئی ومكم فحصاكم لتجدد كتماث كري كوني يهرا دركس طرح انبي ديجها كريحوني طاقت مودید کی ترتع اضاکرے کو ان نركس كالنحف يستقص ديكهاكر سكوني تشرط رضايه بي كرتقا ضا بجي جور في وه نیکلیمس<sup>ے</sup> طامت خانه دل کیکینو ن میں مکان کلا ہمار خوائہ دل کے مکینوں میں دہ رونتی انجن کی میٹنس خلوت کر سوں می**ں** بعلا ليدار مين ايسابي يمكن حينون ين؟ تيرارتب رما بره بره يره كان افرمنون ي مہت مدت سے جربی ترسے ایک مبنو<sup>ق</sup> أنس كوتقاً ضا روا جهه به تقاضاً حرام (با که اینی موج سے بیگانه ره نهیں محماً دریا ميرى سا دگى ديجوسيا جا بهتا بول دبازُ كوفى بات بوصبر ازما جابتا بول كرميس أب كاسامنا جابتا بهول وسى لن ترانى مسايعاً برا بول ترميرا متنوق ديكه ميرا انتظبا رديكه

دىكيفية الريهال تعبى دىكي ليت مبي تجمع ظاہری آ محصے نہ تمات کرے کوئی بعو د يد کاجوشرق توانکفول کوبند کر میں انتہائے عثق ہوں تر انتہائے کس چھیتی نہیںہے یہ نگر سٹوق ہم کشیں! اثه بنتھے کیاسمجھ کربھلا طور پہ کلیم تطارے تومنسٹ مٹر گال بھی بارہے تتوخى سى بيسوال مكريين اسيحا مجنحصين مين فوهو بدأاتها اسانون فيليون محقيقت إنى أكور يزايان جربوكي إني ترستى ہے نگا ہ نار کے نظار نکو مرا ياحسن بن ما ما يحيي من كاعاشق يحفرك اعماكوني ترساداني اعرفناكر نما یا ک موکه دکھلا دے محمی ان کوتال! نا تحمل أرني توكليم عن أرني توتهين بھر بیدا کراے عاقل اِتجاب مین فطرت ہے مرسع عشق كى انتها جابها بمول استم بہو کہ ہو دعدہ بے جابی یمهر مخرنت مبارک ہے زاہروں کو فیرا سیا تودل **ب**ر*ن نگر مشو*خ اتن ما نا كرترى ديد كے قابل بنيس مول ميں

محرجيل الدين مديقى

کھولی میں ذوق دید نے انکھیں تری اگر مرره گذر مین نعش کف پائے یا ردیکھ وہانگانی تبعى الصقيقت يتسر إنظرا لامن مجازين كر بزاردل سي ترب ريم مني ميري بن زاري ومرودكاكر تبياموا موسكوت يرده مازمي طرب اشنائ نردش مؤ نول فحرم گوش مو نه وه عنق میں رہی رکسیا نه ده من میں رہن وخیا مه وه غزوی میں تؤریبئی دہم ہے زلغہ ایا زمیں دم طرف كركيشم نے يكھاكده اثركبن نه تری محکایت اموزین زمیری مدین گذاری ناً مال سے كثرت بي وقد كاجسلوه سپار حفر دیکھتا ہول وہی رو بروسیے كييني خود سخود حانب طورموسى كشش ترى لے شوق دیدار کیا تھی يجحه ذكعلن دلتحقة كاتعاتقا ضاطورير کیا خرے بچھ کراے دل نیملکوں کرم أنسان كوپردا كرنے كافرات ا درالند ماکسے جند سوالا غلغله بلئے الامال تبکدہ صفایں! دہال جریل ميرى نواكي شوق سي شور حريم ذات سي! ميرى بمكا مستحلل تيري تجليات بين ا تورو ذشته مي أسرمرت تخيلات ين ميرى فغال سے تیخیز کعبہ درومنات ہیں گرجیے ہے تمیری بتجودیں وہرم کی نقت بند گاه میری نگاه شیر جیزیگنی دِل وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں ترنع بيركيا غضب كيا إلجحه كزمجي فاش كرديا يىن مى تراكك دا زتھائين كاكنات ميں إ اگر مج رومن الجم أسال تيراب يايرا؟ فيح فكرجهال كبون بوجها تيرام إيراج اگر مرکامه الم سوق سے لامران لی خطاكس ك بيارب المكان ترابي أيرا

أسي الله انكارك جرأت بولك كورك؟ في معلم كياده ما زدال تراسه ياميرا؟ المعلم كياده ما زدال تراسه ياميرا؟ المعلم ترا جرك بي ترجان تراسه ياميرا؟ المعلم ترا جرك بي ترجان تراسه ياميرا؟ المعلم ترا بي ترجان تراسه ياميرا؟ المعلم تعرف شري ترجان تراسه ياميرا؟ المعلم تعرف شري ترجان تراسه ياميرا؟ المعلم تعرف شري ترجان تراسه ياميرا؟

اکسی کوکب کی آبانی سے ہے تیرا ہماں روٹن زوالی آ دم خاک زیاں تیراسسے یا میرا ؟ فحرجيل الدإ

كلم اتبآل

تری دست اجهان مرغ و ما یمی

تیری دنپ نمیں فحسکوم دفجبور

پەرشت خاک يىرص بەرسىت انلاک نيمېرسكا نەسولسىم يىن چىمىر كل !

قصورُ وازُ نحریب الدمار مو*ل ، لیک*ن

میری جفاطلبی کو دعا می*س دستاس* 

میری بساط کیاہے ہ تب دمار کفی ا

كريبيكي فجهركوز ندكى حاددال عطا

کا منت دہ دے کوب کی محمل دوال ہو

نعدائی اتہا منحشک وترہیے

وليكن بنكي إ استغفرالله

متاعب بباہے دردوسوز اردومندی

میری دنیا فغال صبح گایی د میری دنیا میں تیری بادت ہی کرم سبے یاکہ تم تیری لذت انجیا دا

رہے یا ہے میران کا کہا ہے اور ایک ہے اور میں ہے باد مراد ہ یہ ہے فعرل بہاری ہیں ہے باد مراد ہ ترا فوایہ فرشتے ماکر کے آباد!

ده دشتِ ساده : اتراجهان بنیاد! ده گلتان کرمهان کها تین نرمهاد!

نتطریبند طبعیت گوساز کا رنهبیں دہ گلتاں کے مہالاً مقام شوق ترسے قدسیوں کے لبس کا نہیں انہیں کا کام ہے یہ جن کے موصلے مہیں زیاد!

-----شعلہ <u>سعہ ب</u>محل ہے الجمعنا مشرار کا! مجھر ذوق دشوق دی<u>کھ د</u>ل بے قرار کا!

پیمر رون و مون دیمه مرب سراره با بارب ده در دجسکی کمک لازدال بو

نعدا وند! نسرائی دردسرهه په دروسر منهین در دسسگرم

مقام بندگی دیجرنه لون ثان خلا ذری در در زیر از بی داری داری

ترے اُزاد بندول کی نہ یہ دنیا ہدونیا یہاں مرنے کی بابندی دہاں جینے کی بابندی

تیرے بندہ برورکائے ہمرے دن گذررہے ہیں نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکا بہت زمانہ ا یس کہاں ہوں توکہاں ہے ؟ بیشکال کرلا سکال ہے یہ جہاں میراجہاں ہے کہ تری کرٹ مہرازی؟

# بنره برشيان وفلس اورالته باكسي سوالا

ترے شیشے میں مئے باتی نہیں ہے ۔ بت کیا ترمیہ راس تی نہیں ہے ؟

سمدرسے ملے بیاسے کو شبنم! بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے

سورج تودل سی لقب اتی کاب زیرانجھے کمن بیاسی ہے ادریہ بیا نہ ہے ہما تیرا دبالکیا،

يەشكايت ئىسى بىن بان كى فزانى معور نىمى كىفل بىلى جېنىي بات كلى كرے كاشورا

بحواب

توسی ما دال چند کلیوں برقناعت کر گیا ۔ درنہ کلٹن ہیں علاج تنگی وا مال بھی ہے ۔ نا ایل کوچال سیکھی ترت وجردت ۔ بیٹ نوار زمانے ہیں تبھی جوہر ذاتی! (فربکلیم)

نا اہل کو طال ہے ہی توت دجیردت ہے۔ ہے نوار زملنے بیں تبھی ہوہر ذاتی! (فر بکلے۔ شاید کوئی منطق مونہاں کے عمل میں تقدیر نہیں تا بعے منطق ننظر آتی! ہے۔

ہاں ایک حقیقت سے کمعلوم ہے باکو آریخ اُم حب کونہیں ہم سے بیکھیا تی! ا ہر لحظہ توہوں کے عمل برنظر اسس کی

بر محطه تونون معی بر نظر اسکی بران صفت تیخ در میکیر نظر اسکی

#### أعلاك الندباك

کوئی قابل میوتو ہمٹ ک کئی دینتے ہیں '' مومور کر نینے دالول کودنیا بھی کئی رینتے ہیں

### اک با اگر مجھ کواما زت ہوتو پر تھیو*ل*

دہ آرم مای ہوہے زیرسسمادات ؟ مغرب کے تعدادند دنوشندہ فلرات! ہیں ملخ بہت بندہ مزددر کے ادقات! دنیا ہے تری ننتظر روز مکا فات! یا این گریاں جاک یا دائن نیوال جاک ده کون آدم سے کرتی کاسے معبود؟ مشرق کے تعداد ندسفیدان فرنگی! نرقا در د عادل سے گرترہے جہایی کب ڈوکے گا سرما ہے بیتی کاسفینہ؟ نارغ ترنہ بیٹھے گا محشر میں جنون پرا

### ف را مان فرا (ن رشتری سے!)

کا خ اُ مرائے در در دیوار ملا دو! کنجنگ فرمایی کوٹامیں سے لڑادد بونقش کہن تم کو نظر آئے مٹما دد اس کھیت کے سرٹوشہ گن م کوجلا دد! بیرا ل کلیا کو کلیا سے افتحا دد! بہتر ہے جراغ حرم ددیر مجھے دد! میرے لئے مٹی کا حرم ادر بنا دو! المحمري دسياكي غريول كوجگادد گوا و غلامول كالهو سوزلقين سے سلطان جمهوركا آ تاسيع زمان سبس كھيت سے دم قال كويشر تروروند كور خالق دمخلوق ميں حالى رہيں بردے سمق را يہ سجود سے صنمال والبلولنے ہيں ناخرش د بيزاد ہوں مُركيسول

تهذیب نوی کارگه مشیشه گرال سبع دراب ِجنول شاعِرمشرق کوسیها دد!







ومحد كومعلوم نهيل كيا مينوت كامقام دفركير ملی مارف کنرمی در زنرمی رث شه فقیسه فالش بعے مجھ بے ضمیر فلک نیلی فام م مإل مرعال إسلام برد كفتما بول نظر ير حقيقت كميے روستن صفت اوتما عصرها خرکی شب آرمی جمهی میں نے سجس نبوت میں بنین قرت د شرکت کا بیا '' اِ ُ وہ بنوت ہے۔ کما*ں کے لئے برگ شی*فش

مت کرازت ن بنی نتوا*ل مث د*ن دجادید مگر نبی کی شان کا انکار ممکن نہیں

ورختی بنگانه گر در کاف ری ست ا ورا گر خداس بے گا نہ ہو تو کا فری سے

ہر حمال را اولیاً ماہنپ رست 🗽 اور مرجبال كرك ادلي وابنابي

رحمنة للصالييني انتهاست اسكى انتبار حمت العالميني يعنى بغيرى سے رحمت اللع الميني بالود مركم

و ما ایک رحمت عالم صرور میو تا ہے اسی سے رہیئے معنی میں مم دبال

سنبانى سى كليمى دوت رم اب مجمی درخت طورسے آتی ہے بانگ کے

دایسری یا قامری میغمیری ست درب<sup>ورم</sup>

ترجمه، دول کا موہ لیب قامری معنی اقت ارکے بغیر جادوگری ہے اگر دلبری قاہری

مى توانى منكر يزدال سندك ترحمه: موسختام كتونعدا كامنكر بوجات دل اگریند در سخت میغمب ریست ترجمه: دل اگر تعدالسعدال تدموتر بتغميري سع

صربهاں بیدادری نیسلی فعاست ترحمه: السولىلگوك آسمال كرنىچے يے شارجيا ا نحلق وتدبير د ہدايت ابتلاست

ترجمه، شخلیق و تدبیرادر مدانیت ابتداسی مرتمب منكامه عسالم لود

ترحمه: دنسيا تحصن تصمين بدا مني بيرا مو دم عارف نسيم صبحدم <u>م</u>

اگر کو تی تشعیب آستے میکشر متشل کلیم ہواگر محرکہ آ زما کو کی آ

دبری نے تب ہری جادوگری ست

کے ساتھ ہوتہ بیٹمبری است ۔

مصطفی اندرس اندید دجادیام، ترجم: محضرت محموط في صلى الله عليه دسلم سوايين تنهاني اختيار كئة ايك مدت تكسي كونبين ديجها .

اد كليم ادسيج علواد خليل على أو تحت مله ادكتاب اوجبريل ر ترجمه مردسی موسی عیسلی دا براهیم او محیری ما نند ہے اور کیا ب اللہ بجرس کی طرح ہے۔

وتی اور الب

عقل بے مایہ امامت کی سنرادار نہیں رابهبر مبوطن وتخميس توربون كارسيات دخر كليم فکر بے نور ترا 'جذب عل بے بنیاد! سخت مشکل سے کہ روشن ہونب مارسیا نحوب د ناخوب عمل کی بیر گره واکیوں کر

گرحیات آپ نه موخارج اسرار جیا<sup>ت</sup> پر

شجرحجر بمبى خداسيه كلام كرتيبي دبانك ش ا ب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لاتخف د بالجبریل) گره کشاہے زرازی منصاحب کشان 👢

وحدت مونناتس وهالهام عبى الحياد (حزبكيم) ہے اکس کی تنگہ فنکر دعمل کے کئے ممیز (بال مِرَئیل)

در نگا ه<del>ت</del> ن سور و بهبو د سمه (ماریزمامه) غارت گرا قوام ہے دہ صورت میٹنگنز دخر بہلیم

محسكوم كے الہام سے النَّدہے بي تنون تق عنوال إيمان است ولبس

نثون غیرا زمشرک بینهاں است ولبس دروز بیزدی غیرالعد کا خون میصیا مہوا مشرک ہے ا کک کرسکتی ہے انداز گلستان بررا (بانگ ا)

سرم دانسبیده آورده بنال رامیاکری کرده (زیرعم)

ترجم: میرابے قیب دول نورایمال سے كفركیا مواسے ـ كعبه كوسىجدہ كر آسے اور

ترجم، نهدا کاخون می ایمان کی بنی دسے ر ح بھی ہوج براہیم سکا ایمال بیدا

نحصوصیت بنیس کمچھائیں اے کلیرتری ا

مثل کلیم ہواگر معر کہ آز ما کوئی

ترسے منیر بیرجب تک نه ہوںزول کتاب

ب زنده نقط دحدت انکارسے ملت

بربنده آزاد اگرصاحب الهم

وتعئ حق ببین برئه سود ہمہ

دل مے تیدمن بازورا پائ کا فری کردہ

غلامی بتول کی کرتگسیے۔

مخرجيل الدين صرأ

ا زغسلامے لذت ایمال جح گرج باشد کہ وہ حافظ قسر آن مجود ہم بیا ہولا مرحم این کو دہ ہم بیا ہولا مرحم این کی لذت کسی غلام سے تلاش ذکر و اگر جو کہ وہ حافظ قرائ ہی کیوں نہ ہم و برہ ہم ہم مرحن خدا کا رسے ندارد مرحن جب ن بید ارسے ندارد (ارمخان ترجمہ: اسم مالکا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہم اسم میں بید ارجالی نہیں کھا ترجمہ: ایمان خدا سے کوئی تعلق نہیں محلوث تماشائے جلال دجادیا میں ترجمہد: دین وایمان کا راز سے بات کہنے ادر حلال غدا کھانے ہی ہے مرد وہ جیزیں تنہائی اور انجن میں جب لال کا تماش دکھاتی ہیں در رہ دیں سخت ہوں الماس زی دل بحق بر مبدو بے دسواس زی (جادیا میں مترجمہ: ایمان و دین کے داکست میں الماس کی طرح سخت رہ دل کوئی در اسم دل کوئی دارہ دل کا تماش دکھاتے در کھا در کھا در بخر دسوسوں کے زندہ دہ

کہیں تر*ر بجوں کیشہ* بییاک (بالجرَّ تحبس سنحا ده وه عمامه رمزن قبا کے ملک دملت حاک در**جا**ک سر روائے دمین و ملست بارہ پارہ ر کھا جائے کہیں شعلے کنواٹاک میرا ایمان ترہے باقی ولسیکن کیاکسی کو تھوکسی کاامتحا**ں تق**صودیسے دہانگ<sup>روا</sup> ار کے ہے اولا وا براہیم ہے نمرود ہے ورنه خاکستر ہے تیری (ندگی کا پیرمن ذوق حاضرے تر بھرلازم سے ایمانی مل يقين الدمسستى خود گرينى! (بال جرّ يقين من ل خلب للم تش نيشي ا غلاقی سے بنرے بے بقینی! رہے مسن ائے تہذیب ماخرکے گرفتار ہور س مجھے کیے سینرن مائیتی ہے تھوری<sup>ں</sup> دہانگ<sup>و</sup> برامبمي نظرىپ دانگرشكل مع به تي ج يرسب كامن فقط ال عنه إيال تغيير الم ولایت بادت می علم انتیا کی جما گر<sup>ی</sup> که لمانی سے بھی یا تیزہ ترنکا ہے تورانی ہے شبات زندگی ایان محکم سے بنیایی

محدجيل الدين مدتعي

# مریکی مالی کفراور اسلام کاراز سمتے میں

(تصمیس برشعرملار منی دانشس )

ایک دن اقبال نے پر حیما کلیم طورسے

آتش نمرودے اب تک جہا میں ستعاریز

تحفا بواب حب بدينا كمسلم بسے اگر

دوق محا هرب ترعير لازم ب أيا بخليلًا

ہے اگر دیوانہ غائب تو کچھ بروانہ کر

عادحنى بيرشا ل صاحرسطوت عارمهم

شعله نمرودسے دوس زما نہیں توکیا

ساحل دريا بيمين اك رات تصافحونظ

شب سکوت افزا مواکسودهٔ دریا نرم کیر

جيسة حمبواره مين موجا ماسيطفل شيخوار

رات كانسون سيطائر آشيا أول ياي

دئيتاكيا مول كه وه برك جهال بيماخضر

اے کرتیر نیقش پاسے دادی سیاحین دہانگ ا

ہوگی آنکھوں سے بنیاں کیول تراسور کہن رہ

تھوٹرکر غائب کو تر حا طرکا شیدائی نہیں ۔ در نہ خاکستر سے تیری زندگی کوا بیر مین ۔

نتنظره وادی فارال مین بوکرخیم زان

اس صداقت کومجت سے ہے ربط ِ جان د تن ہے۔ "شمع شخود رامی گدا زودرمیان الجمٰن ' ﴿

مُ نورِ إلى بحرك الشِّي مذك از نظر بينبران توش است "

### خضرعليه السكادم

گورت دل بین مجید اک جهان اضطراب را محقی نظر بچرال کرید دریاسے یا تصویر آب موج مضطر تھی کہیں گہرائوں بین ساخواب را

النجم كم منوقعاً گرنتاً رطلسم ما مبتاً ب! حصر برير بريد نايسر بيريش

جس کی پیری میں ہے ماندرسٹر رنگ شیاب دیا 'میں میں ازار

کہ دہاہیے مجھ سے اے سجویائے اسرارازل سچشم دل وا ہوتوسے تقدیرعالم بے حجاب ا کلامِ اقبال ۲۳

مِن دیا میرے ماتی عمالم من و تو بلا کے مجھ کومتے کداللہ کا کا ہو فو

محمد جميل الدين ه

نهاتم النبین و احرات المالی النظامیم النبین و احرار النبین النبین و احرار النبین النب



### رسول الدصلى الدعلية ولم كي ال الديم علم اقبال كي زبان اورائي علم اقبال كي زبان

دہر میں اسم محمد سے اُجالا کردے دہائٹ ، نعنس مہتی تبیش ہادہ سی نامسیے ہ

. بحريبي موج کي آغر ش مي طرفان کي ہے۔

اور بوسٹیدہ معلمال کے ایمال میں ہے ہ

غرط زن فرمیس سے آنکھ کے ارسے کی طرح

رنعية بشال رنعنالك ذكرك وتكي ي

جين د مرسي کليول کاتبسم بي نه مېر پر

بزم ترصیدیمی دنیاس نهرتم کلی نه ہو بل کے مجھ کو منے لک اللہ آکا حصو (بال حرک)

بہ کے جدو کے حراف کو ہاں جد میری دانش ہے افرنگی میرادیاں کا ذات کا کا استان کے افرائی میرادیاں کا دانا کا ساتھ

نهنگول كنفيم سع بوته بين تروبالا

عشق تمام مصطفط ععل تمام برلبب

که عالم بشریت کی زدیی گردون! ۱

غیاد را ه کو بخت فردخ دا دی مینا 👢

وى قرآل دېي فرقال دېي د يا ا

توت عتی سے ہرلیت کوبالاکردے خیمہ افلاک کا استادہ ان مسے سے دشت میں دائن کہا ہیں میدان میں سے

سیکن کے شہر مرافش کے بیابال میں ہے تبیت اندوزہے اس نا سے بار کی طرح

بیصن اندارج ان استباده ایستان در میکه مبونه یه تبول تو بلبل کا ترنم کبی زمو

یہ مزساتی ہوتر بھر کھنے بھی نہو تھے کھی نہو مٹ دیامیر سے ساتی نے عالم من دتو تر اسے مولا کھیے ٹیرم اس میری جا مانک

اسی دریاسے اٹھتی ہے دہوج تند حوال بھی "ما زہ میرے خمیر میں معرکہ کہیس ہوا

سبق السبع يبمعراج مصطفيا سع فجه

وه دا نام مُسِنْعِتْم الرسل *وَلَتْ* كاحِرتْ

انگا و عشق وستی میں دی ادل دی آخر

سالار کارواں سے می سی خیاز اینا اسی نام سے باتی آرام جہاں ہمارا دبانگ ا وحدت کی اس تھی دنیائے جن کال سے میرعرب کرائی تھیٹری ہوا جہاں سے ر

# شب معراج

(1)

اختر خام کی آتی ہے فلک سے آواز سیجرہ کرتی ہے بحرب کورہ ہے آگی را ر رہ یک گام ہے مہت کے گئے عرش بریں کہ رہی ہے بیسلماں سے عراج کی رات ر

# قصيرة معراجيم

(4)

ہر دوجہاں میں ذکرحبیث خداہے ہے ۔ معراج مصطفاع کے تعدامیات ورج بی میں جلوہ روس خداسے آج یہ

توسين مين نبوت ہے ال جذب شوق اللہ مر لمحہ ذکر و نکو ميں درسي بقا ہے آج ۔

اک سجبت ہی میں طبیعی ودعالم رحقیں ادر رحشتہ زمال دسکاں کٹ کیا ہے آج ہو طائر حربے قدین کے سب فغمہ سنجے ، بیں دوح الامیں بھی شنرتی ہیں مدحث سرا آج ہو

م ونتظر ازل سے تھا اس کے قدرم کا بہر نبی دہ میندیے در کھلاہے آج رہ

سورین خوش امدید بکارین بهشت میں از فرش ماہ عرش صدا مرحبا ہے آج ر سرین سرین سرین کردادہ اور میں سرین اس میں میں ہو

یہ رات دھ ہے جس پر کرے رش دان سے اور سایہ ہرایک اینے بال مہما ہے آج ہوا

عشٰق بنی میں قبلنا سے ہوں ہے نیاز نور نعین سے قلب ہی مبد نما اس

آغورشِ رحمت اِس می اسی طرح و اسے آج

## 

گراں جو تجھ یہ ہے سبگا مئہ کرمانہ ہوا جہاں سے باند*دہ کے نبعت سفر رو*ا نہ ہوا دہائ<sup>ان</sup> تبودشام دکرمی بسرتوکی لیکن نظام محبئه عالم سعي أمشنا تذبهوا

وستشتة بزم رسالت بين لمصكَّة مجكُّر

محضورة يه رحمت ميں كے محكو کلی کلی ہے تری گرٹی نواسسے گدا ز

كها محفلور ك العام عندليب باغ حجازا نمآ دگی ہے تری غیرت سبور نیاز **سبیشه سرخوت جام دلاسینے دل تیرا** 

سكمائي جحدكوملانك رنعت يرواز ا البوليتي دنياسے توسومنے كودل

'مکل کے باغ جہاں سے بڑنگ بوال

ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا؟

تلاسش حبی ہے وہ زندگی نہسیں ملتی معصنور! دہر میں اسودگی نہیں ملتی

د فاکی حیس میں مبو "بو" وہ کلی نہیں ملتی بنراردن لاله وگل بین رماض متی میں بوجيز اكسين بيرجنت بين بعي نهي ملتي مُرْسِي مَذْرِكُو اكْتَابَكِينَهُ لايا مِول

> تجلکتی ہے تری است کی ابرد اس میں طرابلس كے شہيدوں كاسبے لہواك ما

اے تیری ذات یا مٹ تکویں روز گار ا سے تجھ سے دیدہ مدد الخم فردغ محر

## شفاخانه سجب نر (مُحْرِبُسُولُ)

كفيلغ كوحده ميس بي سفا خانه سجاز اک بیشوائے قرم نے اتبال سے کہا سنتاسيرة وكسى سع بوانسا كزحجاز ہو تاہے تری خاکا ہر ذرہ سے قرا ر مشہور توجہاں میں سے دیوا نہ سجاز

دست مبنول كواين طرها سبيب كالمرث

( ارمغال حجاز)

دارالتفاسوالى بطى ميس بيسك نبض مربض بنجث عيسلي مين جائيتي (مألك <sup>ال</sup> میں نے کہاکہ موت کے مید ہے ہی ۔ پوٹ میدہ میں طرح ہو حققت مجاز میں تمنی نه ابعل میں ہوعافت کومل گیا یا یہ منحضر نے مئے عمر درازیں ا ورول کو دیں عصفور میہ بیغیام زندگی سے میں موت ڈھونڈ آ ہول زمین سحجا زمین آئے ہیں آب لے کے شفاکا پیام کیا ؟ ر کھتے ہیں اہل در دمسیجا سے کام کیا ؟ . مصطفع برسال نواش راكم دين ممه أوست ترحمه: اینے سے کومصطفے ملک یہنجا دیا یعنی سنت کی بیروی کی تو سمھو نے کہ وصل اسلام یہی ہے۔ اگر به اُد نه رمسلیدی تشمام بر بهیمی است (ارمخامجان) ترجه: ﴿ ٱگرمصَّ لِمَعَظَ مَلَى الشَّمَعَلِيهِ رَسِلَ مِيكِثَ تَيْرِى دَسِنائَى نَهُ بِوَتَى تَوْ سمحد لے کہ تیرا عمل کیا ہی ایچھا کیوں نہ ہو لولیس ہے۔ یه نکته پیلیسکها پانگیاکسس امت کو 💎 وصال مصلفتری ٔ افترا ق بو کهبی ا دفریکیم 🤇 نہیں دبود ورد و تغور سے اس کا محتر عربی سے سے عب الم عربی اِ رہ مر زملنے میں دگرگوں میں طبیت ای کھی شمشر محتر سے مہمی ہوں کیم اِ المحدد آكي بينمس سعواللدر حادظ نامون دن مرد زما مرد افري

خواب گاه مصطفیًا مینی دبینه ی زمین

دہ زمین ہے تو 'گراے خواگرہ مصطفیٰ دیدہے کجیے کو تیری جج اکبر سے سوا دہائد کیا )
خواتم ہت میں تو تا ہاں سے ما نندنگیں ابنی عنطت کی دلادت گاہ تھی تیری زمیں ہو جو میں راحت کی تنبث ہ خطم کو ملی سب کے دائن میں اماں اقوام عالم کو ملی سے کہ میں اماں توام عالم کو ملی سے کہ میں کہ میں اماں توام کے میں کے دارث مندم کے بہت سے سانشیں قبصر کے وارث مندم کے بہت سے انشیں قبصر کے وارث مندم کے بہت سے انشیں قبصر کے وارث مندم کے بہت سے انشیں قبصر کے وارث مندم کے بہت کے ایک کیا ہے کہ ان کا میں اماں اقوام کا اماک میں کے ان کا میں امال کے بہت کے بہت کیا ہے کہ ان کی کیا ہے کہ ان کی کیا ہے کیا گرائی کی کیا ہے کہ کی کیا ہے کہ کیا ہے

ہے اگر تومیت اسلام یا سندمق م ہندی بیاد سے اکی نہ فارسیم نہ نتام دبائلان اُ ہ ایٹرب اِ دیس ہے سلم کا توادی ہے ہوں سنتھ کم باذب اُٹری شعا عرب کا ہے تو ر موب یک باتی تو دنیا میں باتی ہم بھی ہیں صبح ہے تو اس مجین میں گومرشسنم بھی ہیں

میں نے اے میرسپہ تیری کہ دیکی ہے قبل ھواللّٰاء کی شمشیر سپے نمالی سپے نمیام (مربکیم)

## اسے روپ محسید

اس را زکواب فائش کر اے دومِ فحرً! کویا تِ اہلی کا نگہبال کدھس۔رجلے!

## خواب گاہِ نبی پیر رورو کے

کل ایک سنوریدہ خواب گاہِ بنی ہے رورد کے کہر رہا تھا کہ مصر و ہند درستان کے مشلم بنائے ملّت مٹارہے ہیں یے زائر ن حریم مغرب ہزار رمبر بسیں ہمارے

بمبی معلا ان سے داسطہ کیا ہو تھوسے ناآشنارہے ہیں غضب ہیں یہ مرتدان خود بن خدا تبری قرم کو بچائے

بگاٹر کرتیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنار ہے ہیں سنے گا اقبال کون اِ تکویہ الجنن ہی ساری بدل سن ہے۔ رویاں میں میں ایک کا اقبال کون اِ تکویہ الجنن ہی ساری بدل سن ہے۔

منے زمانے میں اب ہم کو برانی بائیں سنارہے ہیں

# ایک جی در بنے کے راستی ان

د بانگ

اس بیابان بینی بخوشکی ساحل بدور برگ گئے بو بوسکے بیدل سوے بیت الدی ہے مرت کے زبراب میں بائی ہے اس نے زندگی ا بائے بیٹرب دل بین لب برنعرو قرصی رتھا مشرق کوئی ہے کہ قرصلم بیٹ بیبا کا نہ چیل عاشقوں کوروز فحشر منہ نہ دکھا وُں کیا ؟ مبحرت مذران بیٹر ب میں بی محقی ہے راز میشر کی لڈت مگر خطول کی جانکا ہی بین ہے اور تا ٹر آ دفی کا کس قدر ببیاک ہے! قا فله لوما گیا صحوالین اور شرل سے ور ہم سفر میرے شکا روشنہ رہزن ہوئے اس بخاری نوجوال نے کسی خوشی سے جادی! مخبح روزن اسے گویا بالی عیب دقف خوف کہتا ہے کہ نیرب کی طرف تمہا شہل خوف کہتا ہے کہ نیرب کی طرف تمہا شہل ہے زیادت سوئے بیت اللہ بھر جادگا گیا؟ سخوف جان رکھتا نہیں بھر برشت بیمائے مجاز کوسلامت محمات می کی ہمرا ہی میں ہے گوسلامت محمات می کی ہمرا ہی میں ہے سے اس بیم عقل زیاں اندیش کیا جالاک ہے

# ات بادصا الحلوال ساكر مونيام ال

قبضے سے امت بیجاری دن بھی گیادنیا بھی کی بے دوروصال بحرائی تودریا میں گھرا بھی گ محل ہوگیا عزت بھی گئی خرت بھی کی لیا بھی گئی روارگی فطرت بھی کئی اور مکش دریا بھی گئی ا سے بادمبا! کلی فالے سے جاکر کہو پیغیم میرا یہ موج بریشاں نعاطر کو پیغیا کراساحل نے دیا عزت ہے جب کائم التیسی مجا بہل سے کی ترک کرٹ دو تعطر سے نے آرابرد گورمجی کی

نکلی تولب اقبال سے ہے کیا جانے کس کیے یہ مدرا پینجام سکوں بینچا بھی گئی دا جفل کا ترط پا بھی گئی



جناك بريموك محضرت الوعبسار اورنو بوان مجالد عاشق سول

تقى نتظر سمنا كى عردس زمين ث صف بشرته ع كي جوانان يتغ بن أكربيو اميرعساكرسے ہم كلام اک زمیران صورت سیما مضطرب اے برعبب لرخصت بیکاردے فحصے لبريز بهوكي مرس صبروسكول كاحام اک دم ک زندگی مجبت میں سے حرام بيتاب ببوريا بول فراق رسول مين لیجیا ؤ نگاخوشی سے اگر موکو کی بیام حِالًا بول مين حصور رسالت بناه مين *جس کی نگ*اہ تھی صفت تینے بے بیام یہ ذرق دسٹوت دیکھ کے برنم ہوئی دہ تھ پیروں به ترے عشق کا دا جستے احرام بولا امير فرج كه وه زجوال يے تو كتنا بلن دتيرى مجت كاسيع مقام بوری کر سے خدائے فحر تری مراد! سنع بو بارگاه رسول المين مين

کرتا یه عرض میری طرف سے بس ازسلام

ہم بر کرم کیا ہے خدائے غیورے الدس بوت جودعدے كئے تقع محفور فے

د بانگ درا)

### صحابه كالمثان

صحابر کی زبان سنهی ان کے عمال کی زبان

کہیں بحرد تھے تھے کہیں معبود شیجر ر

الل جين عين من ايران ميس الهي

اسی دنیاسی سودی بمی تھے نصرانی بھی

خشکیوں میں تمبی الاتے کمی دریا وُل میں

مهم سے بہلے تھاعجب تیرے جہاں کا منتظر بس رہے تھے ہیں کوتی بھی تورانی بھی

السمورين أباد تقيم يوناني جمعي

تھے میں ایک ترمے موکہ اراؤں میں

محمد بميل الدين

كمهمى افرلقه ك تنيق بوصطراؤل والم كلمرمر منته تقع بم حيا أن مين تلوارون كي ادرمرت تعفرت امكى عظمت كين باكرشيرون كريمي ميدال ساكفرماته ينع كالجيزب بم ترك الرمات تق زیرخنجربھی یہ پینیا م سٹایا ہم نے شرقيصركا جوتها الكوكيا مركسون کاٹ کرد کھ دینے کفا رکے لٹکوکس نے كس نے كير زندہ كيا تذكرة بزدال كو ادرتيرسي لي رحمت كش بيكارمولي مس کی تنجیرسے دنیاتری بیدار مولی متسك بل گركے ہواللہ احد كيتے تھے تفبله روببوك زمين بس برئى قوم حجاز مئے تردید کولے کومنت جام بھرے ا درمصلوم سے تجوکومی ناکام بھرے نوع ان ک کوغلامی سے پیٹرایا ہم نے . كخ ظلمات مين دورادي كورس م اینی بغلول می دبائے قرال کے ہے نوسٹی ان کوکہ کھیے کے نگیسا ن کے

ش ن الكور من مجتى قى جها ندارول كى بم بوجيتے تھے توجنگوں کی مصبت کینے مل نرسكنت اكر حبك مي أوجات تق بخصيص كرش مواكوئي توسجمه جلاته نقش ترحید کامردل میں بٹھایا مہنے ترمی کبدے کہ اکھاڑا درنی پرکس نے ترديس مخلوق فعدا وندكے سيكر كس فح کس نے ٹمٹڈاکیا تش کدہ ایران کو كونسى ثوم نقط ترى طلب كارى وثي كحس كالشمشير جهانگيرسب ندارمولي كس ك بميت سيصم مهج بور ك مقع تق اً گیامین **نژا**ئی میں اگردنست بماز معفل کوال د مکال میں محروث م پیرے کوہ میں دست میں لیکر ترابینیام پھرے صغیر د ہرسے باطل کومٹایا ہمنے وست تورست مي درياجى فرجور الم الم منزل دہرسے اونٹوں کے تعدی خوا ل کئے بت صنم خا نول مي كتية بي مسان كك

دی ا ذائیں کبھی لورکیے کلیسا کو سی

ترے کیے کو جبیوں سے ب یا ہم نے ترے قرآن کوسینوں سے سکایا ہم نے محكم لمجيل الدين صديقي

# ررم حضرت ابو بجرمٹ بی ابر

دمی مال را و حق می*ں جو مون تم* میں مالدار (بانگ<sup>نط</sup>) ایک دن رسول پاک نے اصحاب کیا امس روزان کے ماس تھے در سم کئی ہزار ارت د من كے فرط طریقے عمرہ کھھے برُمه کرر کھے گا ج قدم میرا زاہ دار دل میں یہ کہ رہے تھے کرصدیق سے فردر لا منے غرض کہ مال رسول اللی کے اکس ا بیّا د کیسیے دست نگرا بتداستے کار بوحيما معفورمسر درعالم انساعيم

ا ہے دہ کر جوکٹس عن سے ترے دل کوئے آل

مسلم مع ليف خولش واقارب كالتي كزار باقی سویے وہ لت بیضایہ سے نمار

مجس سے بلائے عشق ومحبت ہے استوار

برحيز يس سيحشم جهان مين بوا عقبار اسب قرسم دمشتره قاطرو حمار

كينے لىكا دہ عشق دمجت كا را زدار اے تیری ذات باعث محکومین روزگار

> يروانه كويراغ بطبيل كرعول بس مدیق کے لئے ہے خداکا رسول بس

صريق اكبرت علام إقبآل كخواب يشريف فرا اذمعيت

گل زماک را ه حیب رم تخواب درزر نیخودگی الله اقل سيناك

ثانیٔ اسلام وغار و بدر و تبر 🗽

عشق توسرمعلع ديوان ممشق

1 - من شیصدیت<sup>ا</sup> را دیدم بخواب 

ر کھا ہے کھرعیال کی خماطر مبی تدنیا؟

كى عرض نصف السيے فرزندوز كا حق

التفريس ده رنيق نبوت بحي اگپ ك أيا سينعا ته دهمرددفا مرثت

كك يمين ودرم ورينارور خت ونبس

بولے محصنور ماہیئے فکرعیدال بھی

اے بچھ سے دیدہ مہدا بخم زوغ گیر

سه منت اوکنت ملت را بحو ابر المر كفتمن الصفاصه فاهان عشق ۵۔ سیخت ازدر ملا اللہ می کارما میادہ فرمائے آ زارِ ملا الا درمون کا سینے آ زارِ ملا الا درمون کا سینے آ زارِ ملا الا درمون کا سین کا نام میں ایک شب میں نے نواب میں اس ذات گرا درمیمی کا نام باک صدیق شہد میں نے نواب می ایک کا درموں کی میں ایک میں ایک میں ایک کا درموں کی میں ایک میں ایک

سے بچھول بیکن سکتے۔ (۷) وہ صدیتی اکبر شر جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر سلجا ظار ناقتہ سلحاظ ال و دولت الو بجر شرکے کس قدر احسانات ہیں کر دنیا میں کسی کے تہیں۔

ہوائسلام کوسب سے پہلے قبول کرنے والی جلیل الق درمہتی ہے۔ (۳) ایس پاکسہتی کی بہت امت کے لئے ابر رحمت کی طرح سروں پر رہی جس نے ام

کی کھیتی پر برس کرامت کی کھیتی کوسسرسبزوٹ داب فریایا۔ دسم) تاب اسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اسی طرح واتعہ معراج کی سب۔

بب الصام م من سب سے بہ معدی رصورت می رول مند والے اور دفات میں استراست فرما ہیں۔ مسل تقدیق قرطنے والے غار توریس الڈرا در رسول کے سراتھ رہنے والے اور دفات رسالت مآب سے دالبتہ رہنے والے ہو اپنی بہومیں استراست فرما ہیں۔

رت میں اب سے دوجیہ دیہے ہیں گاہ ہیں۔ (۵) حب خواب میں آپ کی جلیل القدر مہتی مجھے نظر آئی تر میں نے پر چھا اسے عشق — استان میں استان میں عشقہ سے میں سے مطالہ بعد بیشن العدر مدیر ہیں۔

عارف اسے خاصہ خاصا ان عشق کے دلان کے مطلع مینی شعراولیں ہیں آب اسٹے دست مبارک سے ہمارے بگڑے کا مول " یعنی قوم کے زوال کی مجاند رسے جاری کے انداز سے جاری کی مجاندی فرمائیے ادر تباہی اور زوال کی راہ سے بچاسیئے۔

دلا) اس مقدس مستی آن نے مقدس زبان مبارک کو جنبش دی اور اسطرح رسم ای د در کب کک موس اور خوام شاست کا شکا رم دیگے۔ او نکھیں کھولوا ورسورہ اخ سے درشنی حاصل کرکے زوال کے نارسے بام راکو۔

# ت دل کی ببیاری اور مقا ما حضرت فاون صفرت علی اور مقا

دل بیدا به فاردتی، دل بیدارگراری مسئ دم کیحت می کمیدسی لی بیداری دبا بره کے خیرسے ہے میسترکر دین دولوں اس زما نہ میں کوئی حیدر کرا ربھی ہے تحد سبل الدين صديقى

زوال عشق وستی موت رازی إ دبال مرکل یا خالد موریس بدروسین بی بیغتی ! دبال مرکبی م معرکه دجود میں بدروسین بی بیغتی ! دبال مرکبی م عشق والے جسے محبتے ہیں بلالی دنیا م عشق والے جسے محبتے ہیں بلالی دنیا م گرچہ ہے تاب دارائی کمیونے دجاہ فرا بال ہرئی ، دلِ مرتضی میں انداز کونی دیا میں م بدلتے رہتے ہیں انداز کونی دیا میں م

کال مشق و مستی ظری میداد تبیطه مین به الموری میداد تبیطه مین به الواری آجدی الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری برورده بلانی و نسی الموری برورده بلانی و نسی الموری الموری ایک میسین الموری الم

حضرت على كى شاك

بچوں علیٰ درسا زبا ناں شعیر گردنے مرحب شکن ٹیسر بگیسر (موز بنجونی) ترجمہ، محضرت علیٰ شعن کی غذا جو کی روٹی تھی کے سی طرح بینگ نییبر میں مرحب جیسے یہالمہ نما پہلوان کی گردن اڑادی۔

ا۔ بازے آل نامجدارصل اُتی مرتضام مشکل کٹ سنے رخل ہر ۲۔ بارٹ ہ کلب ایوان او یک حسام دیک زرہ سامان او ء

ر المراد (١) محضرت نما تون مبنت من المجدار صل الأصفرت على منسكل كث سيرا خدا كم المهير بين ومحضرت على بو نقر ك سلطنت ك شبنت المقدمة عقد -

الله سرو در معقیقت زبردست بادت ه بی به کس عالیشان بادث ه کانمل ایک حجوث است مجود کا محتود کا محتود کا محتود کا محتود کا محتور کا مارد فراد رخز النے کی کل محتور پیراد در اور ایک تاره محتمی - کائینات ایک تلوارا در ایک زره محتمی -

# عفرت بلال

(1)

بیمک اکھا ہو کتا رہ ترسے مقدر کا

بروتی اسی سے ترہے غم کدے کی ا مادی

وه استانه تحصّا تحدسے ایکدم کیلے

بعفا بوعشق میں مونی ہے وہ سعفائ ہیں

نظر تھی صورت سلمان اداشناس تری

تتحصے نظارے كائل كليم سوداتھا

مدمینه تسری ننگا بول کا نور تقب انگویا

تری نظر کوریی دید ملی مجمی حسرت دید

گری وه برق تری حانِ ناستگیا بر

متبتس سفتجه كواتها كرسجا زمين لايا دباتك إ

تری غلامی کے صدیتے ہزار ہ زاری رہ

كسي كي توق مي توني مزي سم كي الله

ستم نر ہو ہو جیت میں کچھ مزا ہی تہیں پر

سم ، رو بوج می بود در بهای می در میاس تری در است. سفراب دیدسے برمتی تقی ادر بیاس تری در

ادلينغ طاتت ديدار كوترستما عقا ر

ترہے گئے قریبے صحرا ہی طور تھا گویا ر

نخنک د لے کہ تیسد دولے نیا ائید پر

كه خونده زن تری ظلت قمی دست ارایا بر بر

تیش به شعله گرنتند و بردل توزدند بچه برق جلوه بخات ک مال توردند به اداری در در در این در بنا نماز تقی تری در اداری در مینا نماز تقی تری در اداری در مینا نماز تقی تری

اذاك ازل سے ترب عنتی كا ترانه بى مازاك ك نظار كا يك بهانه بى ير

خوت ده وقت کریترب مقام تھا اس کا خوبٹ ده در که دیلارعام تھے اس کا

# حضرت بلال

(Y

لکھاہے ایک مخرب سق سشناس نے اہلِ قلم میں جس کا بہت احترام تھا : مدلا گئی کی میں میں میں ایس کا ایس کا مدات کی ہوئی ہوئی

ہولا فگر سکندر رومی کا ایشیا گردوں سے بھی بلند ترکس کا مقام تھا ہر

تاریخ کبردی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا ہو پورس و دارا نے نام تفا ر

و سيرت سے رئيما مل نيل فام تھا ،

دنتيا كي كس شمنة الخم سياه كو ميرت.

ا ج ایشیایی اسکوکوئی جانت نہیں تاریخ دال بھی اسے پہیانا نہیں ،بانگضا، لیکن بلال ن وہ سبشی ندا دہ سمقیر فطرت تقی جس کی نور نبوت سے ننبز پر

کیکن بلال وہ عبسی را دہ حقیر میں قطرت میں جس کی کورنبوت سے شہر ہر مجس کا امیں ازل سے مہراسیہ بلال معموم کس صدا کے میں شامنیہ دنقیر ہر

ہوناہے جب سے اسودوا محرمی نی نقل اط کرتی ہے جوغریب کرہم ہیلوئے امیر ، ہے تا زہ آج تک دہ ذلئے مجرگداز صدیوں سے من رہاہے جے گوشی جرخ ہر ،

> ا تبال کسی کے عنق کا میہ فیفن عبام ہے رومی فن ہوا ، حبشی کو دوام ہے

ست ن سلمان فارسی

فارخ ادباب وام واعام پاکش کی میمچرسلان نزادہ اسلام پاکش ترجہ ومطلب : توقیعی سیان فارسی کا طرح بن ما یہ سجس طرح سیلان فارس سے پوچھا گیا کہ آپ کا نسب دحسب کیا ہے تو آپ نے فرمایا ۔ سیان ابن امسلام بعنی بین سیاں ہوں اور اسلام کا بیٹا ۔ تو بھی اسلام پرفخر کراور ایسنے باب دادا پرنخر کرنا چھوڑد سے ۔ فخرجميل الدين صديقي

د ارمخال مجاز)

مقام بن کہ موکن کا ہدے وراکے سپہر زین سے آب شریا تمام لات ومنات



مسلم کی پیدائش کامقصداد بیمت م مقام امسالی مومن ومسلمان - بابن ری احکام الہٰی اور ایسسلام



روح اسلام کی ہے نورخودی تاریوی زندگانی کے کئے ناز خودی نور وحفنور ا می ہر بیخ کی تقریم ' ہی اسل نمود گر سے اس روح کونطرت نے دکھا ہے توا ققط اسلام سے درب کواگر کدہے توخیر دوسرانام اسی دین کا ہے نقیر غیور ا

( ضرب کلیم )



### كافت راورمون

مومن ہے تر کر ہاسے فقیری میں بھی ستایی دہار ہر کیا كا ذربيم لمال تو نه شامي مذنقتري كا فرب تدبية ابع تقدير سلال مومن ہے تو دہ اک ہے تعت میرالی كا فرب توشمشر به كر تلب جرد مون سے توبے تین جی الر آ ہے سیا می موُن کی بیر بینجان که گم آسمیں ہیں آفاق 🔍 👢 کا ذرک یہ بنجان کر فاق میں گمہے مسلم ازعاشنق نباشدكا فراست لارازوي طبع مسلم ازمجت تب براست ئر، وسلمان كى نطرت محبت كى بناكر تهاريت اختيا دكرتى سع الرمسلان عائش نہ ہوتو دہ کا فسنسر سے ۔ به زومین اربے کہ خفت اندر سرم ، كافرىب دار دل بېيش مىنىم بر: اگر کوئی کا فریت کے اسنے بیدارول سے دہ اسس دیندار سے بہتر سے بوحرم میں سویا ہوا ہے۔ گرنه داراین دو *جو مر*کا فراست د**لی م**بالد مومن إزعزم وتوكل قا مراست بر، مومن اینے عزم در کل کی نا پر دبد ہے والاستحب میں یہ دو توہر نہ ہول دہ کافرہے۔ حرم راسید آدرده تبال راجب کری کرده (زادرتم) دل بے تیدمن با فررایان کا فری کردہ م: میرا بے تیب دل نورایان سے كغركيا بوا سے - كعبہ بين سبحد سے كرة سے ادر نوکری بتوں کی کرتا ہے۔ منکرخود نزدمن کا فر تراسست منكرحق نزد ملأكا فراست به: ملّا کے نزدیک نواکا انکار کرنے دالکا فرسے اور میرے نزدیک سب سے برا کافردہ سے بو خود کامنکر ہے۔

اگر ہوعنتی ترہے کفر بھی مسلمانی

بنو تومردمسلال یمی کا فرو زندلق ( بال پیرکن

محدمبيل الدين مدنقي

مُسلم کی بیدائش کامقصداور میسلم

( بون سااوا ع مين ملم " ير بانگ درا " مين علام اتبال في انهاره اشعار

لکھے میں ان میں سے آٹھ اشعار بیش ہیں )

بنفن موجودات بین بیدا ترات کی ہے ہے ادر کم کے تخیل میں جمارت کے سے ہے سے متحق میں جمارت کے لئے بیدا کرا سے متحق نے عالم اس معدا تت کیئے بیدا کرا کہ اور مجمع کے سے متحق نے میدا کرا

محق نے عالم اس مدا تت کیئے بیدا کیا ادر قیم اسکی مفاظت کے لئے بیدا کیا دہر میں غارت کر بطل برتی میں ہوا محت تو ہے جانظ ناموس میں میں ہوا

د جر ی عارت ر باس برسی ی برا می دیے ہے حافظ ماموس ہی میں ہوا ۔ میری مہتی بیر مین عربانی عالم کی ہے ۔ میرے مٹ جلنے سے رموانی بنی ادم کی ج

قرب من بیرب روان می این این می این می این سافنون می در منده بع قسمت عالم کاسلم کوک تابنده بع

اشكارا مي ميري الكول بالرارميا كهنهي سخم في زميد بيكا رسوات

کب ڈراسکتا ہے خم کاعارض منظر نجھے ہے جمروب رانی ملت کے مقدر کیر جھے

یکس کے عنصر سے ہے اُزاد میراردزگار نفتح کال کی بغر دیتا ہے ہوئش کارراز حدمت مذکو میں داری ویز سے کا گویزیں کے نف ریٹری کا تیز

حرمیث بداه مون دل اویز جگرمینول نفس ردن نگرتیز میسر بوک دیدارس کا که سے دہ ردنق محفل کم امیز دارناجان

مسلمان كى شاك وراسكامقام عنى

د ما نگ<sup>ل</sup> )

ربان ساوسیعبکی گردراه ہول دہ کا روال توسیع ہے

خداکا اُخری بخام مے آوجاددال توسع ع

تری نسبت راہی ہے معارجہاں توہے ر

جہاں کے بو مرمفر کا کو ما استحال تو ہے

نرت سا تقوم کولے می دوار مغال تو ہے ۔ برت ساتھ میں کولے میں مار مغال تو ہے

کر اقوام زمین ایشیاکاپایسال توج پر

عبارخون بوزعيتم دايس ملاع يحربدا

برى شكل سے موماً سے حن من ديده وربدا

پرسے ہے ہوئے نیلی فام سے سزل میلاں ک سکاں فانی مکیس فانی ازل تیرا اید حیر ا

بغما بندعری لاله به خون حارتیرا - مناب و بعد رکزین بران

تری نطرت املی ہے نکت<sup>ار</sup> زندگانی ک جہاں اب وگل سے عالم جادیدی نعاطسر

من المت المركز شت المات البيال المات المات

ہماں بانی سے دشوار شرکار جہاں بینی ہزار دک ال نرگس بنی بے زری بے روق ہے

# مقام اللي مومن مسلمان

مومن نہیں جو ص<sup>اب</sup> لولاک، بہیں ہے دہال جرکی مِرے کام پیجست سے ککت کولائ ، غالب د کاراً فرین کارکشا کارسیاز 🗽 سی کا دا دلغریب اسکی نگه دل نواز ہو دو ہما ں سے عنی اس کا مل بے نیاز ہ رزم بويا بزم برياك دل دياكباز ، ادريه عالم تمام دنهم وطلب د بحاز ر حلقه أ فا في مين كري لحفل ملي ده ﴿ رزم ست مباطل بوتو فراه دسیم مومن دفر بکیم) نعاکی بیم منگرخاکسے اور ادبیے مومون 🔍 سربار کر چیاہے توامتح۔اں ہمارا دہائگا، جبرتملي دسرافيل كاصبيا دسيع مومن (مزيكيم) به بعے نہایت اندیسیٹ، دسمال مبزل سر عجم كاحسن لبيت عرب كاسور دردل الم یگا نه ادر مثل زمانه سکوناگرن إِ و مِر فَدُو لِـ أُدِهِر نَكِلَى أُدُهُرُو لِهِ إِنْصَرِ نَكُلَمَ (مِأْلُكُ) نه اس میں عہا کہن کے نسانہ وانسوں دفر کیم دین و دولت نسسهار بازی! سر التُدسے مانگ پر نفتیہ ری! ر مومن کا مقت م ہرکہیں ہے دہار کیا یس بنده مرمن مول نبین دانهٔ البیندا

عالم ہے نقط مرمن جانیاز کی میراث بہاں تمام ہے میرات مرد مومن کی بالتحدي التُدك بنده موكن كا باتھ اسى اميدي تلبيسل كس كيمعاصطبيل نحاکی ونوری نبرا و برندهٔ مولاصفات زم دم گفتگو' گڑم دم جستجو نقطر يركارين مرد نعدا كارتين عقل کی مزل ہے دہشت کا مال ہے دہ پوسلفه باران تربرنیشم کاطرح نرم ( نلاکسے ہے ہس کی سر نفیا نہ کٹاکش باطل سے دینے والے لے اُسال ہیں ہم بحيته نهين كلجث يحما كس كانظري بتا دس ستحد كمسلال كى زندگى كياہے عناصر السكه ببن روح القد سركا ذوق حمال مللوع بيصغت أنتاب أس كاغروب سهاب میں الی ا مال مورت خورشید جتے ہی مراس میں عضرروال کی حیاسے بیزاری مومن ہے گلاں ہیں بیرشیب وروز مومن کی اسسی میں ہے اسیدری مومن کے جب ال کی حارثہیں ہے ہوں اتش نمرد د کھے شعلوں میں بھی خاموش

خاشاک کے تودے کو کہے کوہ و ماوندا ربال جرئیر مشكل سي كداك بزرُه حق مين بوق اندليش قرت فرما نروا کے سامنے بیباک ہے ، ہانگ بنده مومن کادل بیم دریاسے باک ہے جہاں معے ترسے کئے تو نہیں جہاں کے لئے دبال برا مر توزمیں کے لئے سے نراسمال کے لئے قدم المُعا إيمقام أنتها سُيرا مُهْبِي ٰ رخر كليم فرنگصے بہت آگے ہے منزل مون مْ الْ غنيمت سْ كشوركتْ أَيَّ دَالْ مِرْا شهادت سيمطلوب مقصور مومن تتورول كوشكا يبت سيم كم أميز سينيون دخريكيم کتے میں فرشتے کہ دلا ویز سے مون عدل اس کا تھا قری اِتْ دمراعاً سے پاک دبالگ دم تعریقی سلم کی صداقت ہے باک تصاشحا عت بي ايك مبى فرق الادراك 👢 شجر فطرت مسلم تعاسيا يسينم ناك کس کے انگینہ مہتی میں عمل ہو ہر تھا 🔍 برنسلمان رك باطل كرئي نشتر قفا بے تہیں موت کا ڈراس کو خدا کا ڈر تھا بوجروستها إسيقت باذدبرتها الگاه مردمون سے بدل جاتی ہی تقدیری كوتى اندازه كرسحتاب اسكے زوربازوكا یسی مقصود فطرت سے بھی مزم ان انوت کی جہا گئیری مجت کی فرادانی ہے گفتار میں کر دار میں النّٰر کی بریان دمر کھیم بر تخطه ہے مونن کی نئی شان نی اُن يه جارتنا صرمول توسنت ميملال الم قهاری وغفاری د قدر*سسی د جروت* مين اس كانشيمن مرمجارانه بزحشال سمسائيه جرئيل امين ببن رأه خاكي یه راز کسی کو نبین سلوم کرمون تاری نظراً ماہے حقیقت میں ہے قرآن قدرت كمقاصند كعياراس كاراح دنيا ميں بھی ميزان قيامت ميں جمعی ميزان بحس معي حكرلالهمين فحفظ كمروده شبنم

درما وُل کے دل حبسے دہل جائیں ، طربات ہ اسٹک میں بحقا صفت سورہ "رحمٰن" ہے بیٹس ڈعونے سرسٹس افگندہ نیست دہرارڈی پی میوتا ۔ دکمی بھی فرعون صفت

ترجمه: مسلمان التُدكی سوادگی ادر کاغلام نہیں ہوتا۔ دگھی بھی فرعون صفت نظائم کے آگے سرخم نہیں کا ۔ بندہ درما ندہ راگوید کرخیسنر مرکہیں معبود راکن ریز رینہ د

بندهٔ درما نده راگوید کنیسنر مرکبن معبود راکن ریز ریند درجها بدادی ترجه: مومن بنده بها نده ادر مجیرے موئے بندے کو کمپتاسے که الحو اور میر

برانے معبود کو بگر بڑر کر دے۔

فطرت كاسرودازلى كس كيتنب وردز

ماموا الترلامسلال بنده نيست

خبر دا او بازی داندزست از نگامش عللے زیروز بر اج بابدد، ترجم : موی نیرکوشرسے الگ جاتا ہے۔ افا اشارے بر ایک عالم تدو بالا بوجب ماسے۔

مرد مومن از کمالات وجود اد دجود و غیراد مرتف نمود سر مرتب نمود سر مردمین اندکے کمالات سے وجود باتا ہے صرف اس کا وجود معتبر ہے مردمین اللہ کے کمالات سے وجود باتا ہے صرف اس کا وجود معتبر ہے باتی سب دکھا واسبے ۔

نٹان مردیق دیگر سخبہ گویم ہورگ آید تبسم برلب اوست ہر زحمہ: مردیق کی ٹن نی اس کے سواکیا بتلاؤں کہ جب موت آتی ہے قواس کے ہونٹوں پرتسبم ہوتاہے۔

مسلمانور مح عرف کارور وزرای ولی میلی از تنها فتوحات قدم بوم رسی تعیس افریسی استکام المی کابا بندتها

حق خصنجر 4 زمائی یه مجور موکی دبانگ<sup>ریا</sup>) يورب ميرجس كمفرى حقء بالمل يحيرنكم ك كرى محصاراورنه يس محصور موكب گردهلیپگرد تِمرحلق زن بهونی روسے امیدہ نکھ سے ستور ہوگیا مدر میا ہیوں کے ڈخیرے ہوئے تمام أكين جنك مست مركا دستور موكيا *اُخرامیوسکری ٹرکی کے حکم*سے شاہیں گدائے دائم عصنور ہوگی برشنه برتي ذخيره نشكرس متعشل مرما كي مثل صاعقه طور موكي ليكن نقير شهرني سوات فتوى تمام شهرسي مشهور بوك ُ ومی کا مال *شکر منم بینیے حوام"* تجعرنی نریقی بهرد و نصاری کاال فرج مسلم نورائے سکم سے مجبور موگیا





# التح كامسلمان اوركا إلنه إلا الله

دل ونگاه مسلان نبی توکیه کابین دفر کیم، نگاه چا بینیه اسسدا به کندا لله که نه که الله مرده وافسرده نیم ذوق نمود ر

ترك بدن من الرسوز لا إلله نهيس مرف كرت و الله المنوام الله المنوام الله النها النها

طرن شخ نقهانه مبرتد کیا کیئے ہے۔ تابیع نیز

توحرب دخرینے بیگانہ ہوتوکیا کھیے ۔ نا ز مِ اندر نیا درشی بردومنیست دجادیّگا )

مروعه میروناد می بودویست به ۱- اسک د مهارس آبای) نما زسے لا الله ظامرِ تِنفا مگراب مِم میں

مگرے قی کے ماقوں میں ہیں بیا نہ اِللّٰہ دہاں جُرُکِ کہاں سے ترشیے صدا کداللہ الداللہ ہ گذرائس عبد میں مکن نہیں ہے ہوب کلیم! لبالب شيشرُ تهذيب ضرب من لا سے كلا تو كمونث ديا الم درسے في ترا تازه بھر دانشي حاضرنے كياسحر قديم!

نفرد نوكه بحبى ديا كزإلة توكياهال

سريف نحثه توحي أموسكا زحكيم

ہے میرے مینہ بے نورمی اب کیا باقی

إسى سردربي بوت يده موت عبي ترى

آه إلى مردسال تجيري يادنهي ده رمزشوق كه پرشيده لا إله مين

سردرسخوش و باطل ی کار زار مین سیم

لذالله اندرنما زمن بود ونيست

#### أج كامسلمان اورتوحيدا وزبحته توحيد

آج کیاہے؟ نقط اکم کدعلم کلام دخر کیے خودمسلمال سے ہے دِنیدہ سمال کامقاً ؟ زنده توت تی جہال میں بی توحید کمجی درمشن اس ضوسے اگر ظالمت کردار نہ ہو محرجيل الدين مديقى

قبل هوالله ي شمتير سيخالي من نيام دمريمي، یں نے اے میرکٹی ترمیے دیتی ہے وحدت افکاری بے وہ کردار بے مام ا ه اس دازمے داتف بے ندمی مان مانعیں ترے دماغ میں بت فانہ مور کیا کئے ا بيان مين عديم توحيد أ توسكتاب يبي ترسيد يقى حس كونه تر مجمع خرمين سجمعا (بالربركي نودى سے الطلبم دنگ ولوکوڈرکتے میں اے لدا الله كردارت باتى بنين سے تجھ ميں گفتاردلبرانه محردارت میرا نه 🗽 تری نگامسے دل سیول ان کانیتے تھے كمواكيام تراجدب قلندرانه م مسلمان ہے توحید میں گرمجوسش مگردل ابھی تک ہے زنار پوکش بتال عجم کے بجب ری تمام تمادن تعون مشريعيست كلام ز ماں سے گر کیا توجید کا دعویٰ تو کیا حال بنایلہے بت پندار کا بنیا خدا تونے دہاگئا،

کنوی میں ترنے دوست کر جرد کھی ابھی ترکیا تھا ۔ ارسے خانل جو مطلق تھا مقید کردیا ترنے یہ ا اے مسلال اپنے دل سے پوچے مقال سے زیوجھ ، ہوگیا انتد کے بندوں سے کیوں حرم! ،

### عباوت اذال ناز مج اوطواف

سوداگری بہیں یہ عبادت خداکی ہے اے بے خر! بزاکی تمنا بھی تجوڑ دے دبائگ درا)

#### اذال

اک دات ستادد ک سے کہانجم سے نے سے نیندی کی دیکھا ہے کی نے کبھی ہبدار دبال آبری کی اسے نواز کرنے ادا فہم ہے تقدیر ہے نیندی کی سے نیندی کی سے خواجم کو بیروکا در رہ در نے کہا ادر کوئی بات نہیں کیا ؟

اولا سرکامل کہ وہ کو کب ہے زمینی ! تم سٹب کو نمو دار دہ دن کو نمو دار ! ہر واقف ہواگر لذت بیداری شب سے ادبی ہے تریا سے بھی یہ خاک پرامراد رہ ان عرض میں کی وہ تریا سے بھی یہ خاک پرامراد رہ ان عرض میں کی وہ تریا سے بھی یہ خوس میں کے دوال کے سب نابت وکیا در رہ ان کو سے نابت وکیا در رہ ان کوش میں کی وہ تریا ہے کہ سے اور ان کی سب نابت وکیا در رہ ان کوش میں کی دہ تو بات وکیا در رہ ان کوش میں کی دہ تو بات وکیا در رہ ان کوش میں کی دہ تو بات وکیا در رہ ان کوش میں کی دہ تو بات وکیا در رہ ان کوش میں کی دہ تو بات وکیا در ان کوش میں کی دہ تو بات وکیا در ان کوش میں کی دہ تو بات وکیا در ان کوش میں کی دہ تو بات وکیا کی دہ تو بات وکیا در ان کوش میں کی دہ تو بات وکیا کی دہ تو بات وکیا کی دہ تو بات وکیا کی دو تو بات وکیا کی دو تو بات کیا گرون کی دو تو بات کو بات کی دو تو بات کی در تو بات کی دو تو بات کی در تو بات کی دو تو بات کی

ناگاه فضا بانگ اذاں سے ہوئی لریز وہ نعرہ کہ ہل جانگ ہے۔ سے دل کہسار

(بال جرئيل)

سنی نه مصر وفلسطیس میں دہ اذال مین کے دیا تھا جس نے بہاڑول کورعشہ سیا ہے ۔ دیں ا ذامیں تبھی یورہ کے کلیسا کو میں کبھی افر میتہ کے بیٹے ہوئے حراؤں میں (بالکٹ)

تری نمازمیں یاتی جلال ہے نہ حال تری ا ذاں میں نہیں ہے میری محرکا پیام دفریکیم، ہوریکیم، ہوریکیم، ہوریکیم، ہے میری بانگانے کا بحود پر میری بانگانے کا بعد میری بانگانے کے بعد میری بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بعد میری بانگانے کے بعد میری بانگانے کا بیری بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بانگانے کا بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بعد میری بانگانے کا بعد میری بانگ

بردا زہبے دونوں کا سی ایک فیفایی کرگس کا جہاں اور ہے ت بی جہا اور ، روگئی رسم اذال وح بلالی نرمی فلسفد و گیا تلقین غزالی نه رہی دبائل ا

رہ ہی رہے ہوری روس بیان مرب کا احمال در زن ہی جھونیٹری کا جھ کو کسخونما ہو ، کا نواں بہ ہو نیٹری کا جھ کو کسخونما ہو ، در زن ہی جھونیٹری نضابے اذال دہلائیک

یرسی بوکھی فردا ہے کہی سے امروز نہیں معلوم کر ہوتی ہے کہاں سے پیلا دفر کیم) در سی حب سے ارز آ ہے شب ان وجود ہوتی ہے بند کہ مودن کی افال سے بیلا و

يه كوه يهمحوا يسمندريه بهواميس تعيين بيشي نظر كل قونشتون كي اذائي داليركي

وضنو' نالهاوردُعا

پیمولوں کو اس میں در مشیم وضو کرانے روٹا میرا وحتو ہونا لدمیری دعیا ہو دہاگئیا،

ناز

ذرمح ہونا کوئی الفت میں ہے ان کی نماز ہے صدا تجمیری گویا اذاں اہل درد دہا اور کی سے مدا تجمیری گویا اذاں اہل درد دہا ویک سے دو سے سے دور میں سے دور سے میں سے دور می

محمر تعميل الدين مدتقي

ا گرچه بیریخ آدم جوال بی لا دمنات د رفریکیم، بدل کے جبیس کھراتے ہیں مرزطنے میں بزارسجدسسے دیاہے ادی کونجات ر یہ ایک سجدہ جسے تو گرال سجتا ہے جس ی تبسرس بومورکه او د و بنود! ہے تری شا ر کے شاماں ہی مومن کی نماز ہے تب دماب دروں میری صلاقہ ادر درود! ا ب کہاں میرسےنغس ہی دہ حرار دہ گدا<sup>ز</sup> كيا كوا راب تجمع ايسيمسلمان كالبحود؟ ہے میری مانگ اذال میں نربلندی تکوہ ترى ا ذاك بين بهي بيم رئ محركاسيام! تری نمازمیں ہاتی تجلال ہے نہ جمال كهيے قيام سيخالي تري نما زاب تک! ترا نیازنہیں اشناکے نازاب لک مثال ماه حيكتا تهاجس كا داغ سجود تخریدلی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی یه نا دال گر گئے سجاد ں میں جب قت قیام آیا دا اسٹرلیا يه مصرع لنهدد ماكستنوخ فيحراب مجدر ون کی نطرت کا تقاضا سے نما زیبے تیام دارمغالجان ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں مجود بروگی معے اس سے اب ناآٹ ناتیری جبیں دمالک میں ا دەنشان سىجەرە تىرىن تىھاكۇكىپ ئىطىخ تر بھی نمازی' میں بھی نمک زی! ‹بال مُركِي دل ہے مسلماں میرا نہتیسرا يرسب باتى بلي ترباق نهين سا نما زو روزه وقسه مانی و جح تر ا امام مے حصور کیری نازیم ور الیی نمانسسےگذر' لیسےامام سے گذرا دوسيره رورح زمين سيمسم مان جاتي تقي اسی کو آج ترستے ہیں منبرو فحراب! کہ جذب اندروں باتی نہیں ہے صفیں بج دل برت اسبدہ بے ذوق اس کومیسر ننہی سوز د گد ا زمضیجو د! بيكرنورى كوبي سجده ميسر توكيا دل بي ملواة و ورو دل بيصلواة و ورور کا نیر منبدی مہول میں دیکھومیرا ذوق وشوق اس کوکیا جمیں یہ بے جاک دور کفت کے الل قوم کیا جیز ہے قرموں کی امامت کیاہے من بنا برا ما با بی ہے برسول میں ما زی بن ن<sup>سکا</sup> د ہا گا<sup>ر</sup>ا) مسیر توبنادی شبهرمولی ای کی فرار دانو<del>ن</del> ترادل تدمي سن أشنا تجه كالمع كانمازين جومي *سربسج*ره مراكبمي توزمي<u> ان</u> ككي يمدا ہے ان کی نما زوں سے حراب ترتش ابرو ، دخر کیمی الے ٹیخ امیرول کومسجد سے نکلوا دے زحمت روزه جو كرتے ميں گوا را توغريب دبائك ال ماكے بوتے ہیں اور میں مف ارا توغرب یردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا غریب ہر نام بتاہے اگرکن ہارا تو غربیب زندہ ہے ملت بیضا غرباکے دم سے سے ا مرانت دولت *بی بن غا*فل بم سے

مسیدی مرتبی خوال بی کنمازی ندری یوی ده صاب اوصاف حجازی ندری دانگانی

### غلامول کی نما ز

وہ سیجد و جنس میں ہے ملت کی زندگی کابیام رخیامہ دسیمے کے لئے سوران نوشک ، و ترزیر و زیرک

دگرگول عالم ثم م وسنحر کمه ، جہان نوٹ و تر زیروز برکر رہے تیری خدائی داغ سے پاک ، مرے بے دوق سجدول سے مذرکر

نوردر صوم وصلواته ادنما ند جلوه در کا کینات ادنما ید ترجمہ: - ان کی دا آباکی نما تر اور روز سے میں نورتھا اب ہم میں نہیں ہے د رکبا) کی نما زادرروز سے میں حلوہ تھا اب نہیں ہے ۔ روح چوں رفت از صلاتہ داز حیام فرد نا ہموار و ملت بے نظام پر

روح چوں رفت از صلو ہ داز هیام مستفر دنا مجوار و ملت بے نظام ترجمہ د۔ حجب نما ز اور روز سے کی روح نکل تمئی تو فرد منتشر ہوگئے ادر سجاعت د قدم ) غیر منظم اور منتشر ہوگئی۔

دل به تیدمن با نورایمال کاذی کرده می حرم داستجده آورده مبال را چاکردی کرده دارد مجری

ترجہ : میرا دل ہوقی دو بند سے آزا و بنا ہوائی ایان کے نورسے کفر گیا ہواہے - کعبہ میں سجدہ کرنا اور نوکری بتوں کی کر تا ہے ۔

سجو دے دہ کہ از سورسرورش بوجداک دم زمین واسسال را دا ترجہ: - جھے ایب سجدہ عطا زما کراس سجدہ کے سوز وسرورسے زمین و محترجيل الدين مديقي

المسمان كومين وجدمين لاسكول ـ تراب ایس نمازے بے حصورے (ارتفاعجاز) بگير ا زمن كهرمن بار ذردش است

ترجم : ۔ یہ نماز جھ سے تولے لے کریم مرے کا ندھے پر او جھ سے ۔

یے معنودی قلب کے ساتھ نما زکا ٹواب ہی کیا ہے۔

قاتل فحت و بغنی منکراست دركف منال نعنجراست ترہمہ: ۔ نمازمسلم کے ہاتھ میں نعنجے رکی مانندہے بونجے شن کا مول اور

منکرات کوتت کردتی ہے۔

لَدَالِلهُ بات دصدت كُرْمِرْنَماز تلب مسلم را بج اصغر نماز داران المعالدة المرافع المعان كالم والمرافع المعان كالم المرافع المعان كالمائع المائع ا

كے لئے نماز سجھوٹا سجے۔

ناز دروزه نسب بانی و رجح

میں نا نوسش دبیرا ربون مرکی سواسے

حق رامسجود مصنمال إبطواف

كيوك نمالق ومخلوق مين حال دمي برد

بهام سجده کایه زیر بم بوا مجھ کو

طبح أزادية قيب رمقال بعارى ب

ميان ماو بيت التُدرمزليت

اں یعے اندر بجود این درتیام کارد بارٹس برن صلاۃ ہے امام دزاد تجم، ترجہ:۔ ایک سجدہ میں اور دوسرے قیام میں نملائوں کے کاردبار تمام بغیر امام کی نماز کی طرح ہوتے ہیں

#### طواف وجح ' روزه وزكواة بيطوان درج كالمنكامه اكرباتي توكيا

کند ہموکر رہ گئی مومن کی تنت بےنسیام دارتفاجان يەسىب ياقى مىن تو ياقىنىيىسە دبالدېرىل، مير ك لئے ملى كا حرم ادر بن اور ال بهترب جراغ حرم ودبر مجعب ادوا رر

بيران كليسا كركليسا سے اٹھادد! م بحيان تمام سوا دحرم بهوا مجحه كو دبانك ب

تم ہی کہدو ہی آئین و فا داری ہے ۔ و كه جبرتيل امين كا رامم خبرنييت دارتفاجار

ترجہ : ہمادسے اورکعبہ کے درمیان ایکس ایسیا را زہے کہ حبس کی خر

بجرئيل الل كويمي نبيي ہے۔

ترم جزتب له قلب ونظرنیت به طوان اوطوان بام و در نیست داره اجاما يم، اكلية قلب ونظر كقبلك سوا كجونسي سعد

كعبركا طوات كسي ككراور دروازه كاطوات نهيب

منزمان دانطرت افروزاست بح مهجرت اموزووطن موزاست ج «برادنوی عجبه: والا اور ترك وطرت كوروش كرف والا اور ترك وطن بهجرت كا

سيق دين واللسے ـ

ہے دولت رافت سازر زکواۃ ہم مساوات اشناک زد زکواۃ ہ

عمرا الركواة دولت كى مجت كونابودكرديتي سع ادرسب كومها وات

سے آسٹناکردتی ہے۔

نیمبرتن بردری رابت کند ، روزه برجوع وعطش سنجول نند جمر: ووزہ مجھوک بیاکس بر شبخول مارتاہے اور تن بروری کے

تعلعہ کو توٹر دیت ہے۔

ُ متویٰ ہے بینے کا یہ زمانہ تسلم کاہے

ليكن بناب منيح كومعلوم كا نهـيْس؟

تبنغ وتنفنك يستيم المال ميس كبال

کا ذکی موت سے بھی لرزہ ایوجرکا دِل تعليم اس كومياستي ترك جها دكى

اج كاملو المرابي الراور مجابر

دنیا میں اب ری بہیں تلوار کارگر دفر کھی مسجدي اب ير دغط م يامود لي الر

ہوبھی ترول میں مرت کی لذت سے حضر! رفز کلیم، كمتاب كن است رسلان كيوشام: ، ،

دنیا کرنس کے بیجہ خونس سے ہوخط 🛾 ہ

باطل کے فال د فری حفاظ*ت کوانسطے* يورب زده مين دوب كيا درست ماكم! ، ہم برجھتے ہیں سٹینج سکیب فواز سے مشرق میں جنگ شرہے در مغرب فی تاثر

محق سے اگر غرض سے تو زیب ہے کیا یہات انسلام کا محانسبہ لیرب سے درگذر

دھڑکٹے )

# جهرا د کی اہمیت

سے زندہ نقط وحدت افکار سے لت وحدت موتنا جسے وہ الہام بھی الہاد وحدت افراد اور کی نہیں کچھ کام بیاں عقل خدا داد

اسے مرد خدا تھ مکودہ قرت نہیں حال جا بیٹھ کسی غاریں الندکو کریا د مسکینی و محکومی و نومیں ری جادید مجس کا میرتصوف ہوں اسلام کا محاد

> ملاً کو ہوہے مہن میں سجدے کا ایان نا داں پر سمجھا ہے کرانسلام ہے آزاد!

أزادي شمشيركاعلان سي

سوچا بھی ہے اے روسلال کبھی تونے کی چیز سے فرلا دی شمشیر عبر وار دفریکیم، اس بدت کا یہ هرع ادّل ہے رحب میں پوٹیدہ بعلے اتتے ہیں توحید کے اسپرار!

سب مک نز زندگی کے حقائق پر ہونظر تیر اِ زحاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ کے

بر زدر دست دخرت کاری کے مقا کا سیدان جنگ میں خطاب کر آرائے جنگ م خون ول د حبکر سے ہے سرمائی حیات نظریت لہو تریک ہے عافل انجل ترک م

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم میں نے مومن کو بنایا مد دبردی کا امیر رہ تن بہ تقدیر سے انجائے عل کا نداز تھی نہاں جن کے ارادوں میں نعدا کی تقدیر ہ

ان غلامول کایر مسلک کے کراتھی کاب کری کھاتی نہیں مزمن کوغلامی کے طریق و

لا دیں ہوتہ زہر ہلاہل سے بھبی بڑھ کر ہودین کی سخفافت میں تو ہرزم کا تریاگ! پر مجا بِعا نہ حوادت دہی نہ صوفی میں ، ہما نہ بے عملی کا بنی شراب ِ الست م فخذتميل الدين صدكتي

وه مردمجا بدنطراً تا نهين مجه كو بہوجس کے اگ ہے میں نقاشتی کردار دخر بھی، اليي كوكي دنيا نهين أفلاك كي يتح بے موکہ ہاتھ آئے جہال تخت جم وکے ر بأتى دربنے مشیری طیری کا فشانہ ہے بهترب كرشيرول كوسكهاوي رم أأبو کس کی نومیدی پرحجت سے بیر فران جدید ؟ سیے جہا داس دورمیں مردسلمال پرتزام دارت ماہ کا ذہبے ترشمتیر ہے کرتا ہے بھروس مومن ہے تربے تینے بھی لڑ ماسے سیامی (بال پریل خود آگای نے کھادی ہے ب کون فردشی حرام آتی ہے اس مردمجامد پر زرہ پرنٹی (اربخامجان مرمنيا كوسع بجرم حركه روح مدن ميش تهذيب في اليف درندول كوابوارا ر الشدكو بإمردئ مومن به بھروس ابلیس کوبورب کی مثینوں کا سبارا بر رننت جال ازب كرصوم وصلواته (جازيدم) در جها دو حج نما ند از دا <del>جبات</del> يحمد: عجب سجهاد ا در مج نا دا حب نامناسب سمجھ كئے تو نما زا در روزے كے سم سے مبان نکل گئی ۔ گریهٔ گر در حق زتین ما بلت بنگ با شد قوم را تا ار حمت ۱۲ رارادهه ر حمر الرباری تلوار حدا تعت حق وانعیات کے لئے بلند نہ ہوتر بھر جنگ ترم کے حق میں نا مبارک اور مصبت نابت ہوتی ہے۔ بینغ ہرعزت دین است دلبی سے مقصد او حفظ آئین است دلبی ہ رحمہ: تلوار کا استعمال تودین کی عزت دحرمت کے لئے ہو ہاہے۔ اكس كا مقصدتا بون ودستورى حفاظت كيلئے بوتات اس كے سوانيں . دروك نولیش بنگرا ک بهال ارا که مخمش دردل فارد ق کت ند سیمہ ۱- اسس جہاں کو اپنے اندر دسکھ حبس کا بیج عمر فاروق م کے دل میں بویا گیا د فتومات عمرفاروق كى طرت اشاره) أل عزم ملنداً در آل موز حگراُ در تضمشير مدر نوامي باز دئے مدر اورد (برباریرہ) جيرة اكراسلان كي الوارميا بالب تواسلاف كاساسور فيكر اورعزم بلند بدراك بها نگری بخاک ماسرستند امامت در جبین ما جوستند « یهمبر: ونیا برقبصنه کرنا بهاری نماک کی سرخت اور دنیا کی امامت کرنابهاری تقدريمين لكهاسي ـ

مسلمانا غالم ادرانكي تباثي بيماريا يكس كا زادا كاغمزه منون ريز هيم اتى! بالأمرك متاع دين ودانش كث كمي التدوالول ك دىي دىيەنىيە بىيارى دەمى نامحكى دل كى علاج أن ومي أب شاط الكريم ساتى ر کرپیدائی تری اب کمسیجار کمیزی<sup>می آ</sup>تی و حرم کے دل میں سوز ارزو میدانہیں بوتا نه ا تُعا پیمرکنی رو می عجم کے لالہ زاردں سے دې آب دگل ايوان دې تبريز سيماتي ، تجستگی کی فرا دانی سسے مزیاد ارمغامجاز خردی ننگه دا مانی سعے زیاد گراراسیه اسے نظب رُه غیر نگری نا مسلانی سے زیاد پر بهان روشن سے لاالدسے خرد دیکھے اگردل کی نگہ سے نه محراب مسجد سوگیب کون؟ پر کہا۔ اتبال نے شنخ مرم سے زنگی مُت کرے میں کلوگیا کون ا ندامسجدى ديواددل سے أنى کہ ہے مردمسلال کا میومسرد ، کہن میگا مہ ہائے ارزو سرد كهب "ج اتش الله عوسرد ، بتوں کو میری لا'دمنی مبارک نودی تری مسلمال کیوں نہیں ہے ، ترے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے عبث بعضكره تقدير يز دال تو نود تعبريزدال كيون نبي مع ا ابلیس کی زمان سے: یہ الہیات کے ترضے ہوئے لات منا پر كياملا ول كيك كانى نبي اس دورين ہے وہی سرمایہ داری بندہ موس کادین ر عبانتا ہوں میں یہ امت هامل ترآل منہیں بادشا يول كي شيئ الله كى ہے يه زيس اس سے بڑھ کراد رکیا نکروئل کا انقلاب ي غنيمت سے كه خود مؤمن مے محروم لقين بيشم عالم مصرب لوشيره برائي وزي ہے ہی بیٹر البیات میں الجواری يەڭآب والتىرى تادىلات مىن الجھارىم مت دکھو ذکر وفکر حیج گامی میں اسے پخته ترکر دد مزاج خانقای میں اسے أوازغيب - أه مرتصيم ملمان!

ا تی ہے دم سے صداعرش بری سے کویا گیاکس طرح تراجو ہرادراک ہ

موتے نہیں کیوں تجہ سے الاکی جاکھاک (ارتفاقا) كومرح مواكنة تراتشة ستحقيق ؟ توطا ہر د ما لمن کی خلافت کا سسزادار كياشعله هي برنام غلام خس دخاشاك؟ ، كون تيرى نكابون سے كرزتے ہيں ا الل 👢 مبردمه دائم نبس محكم ترسيكيون ؟

اب مکے ہدال گرج الموتری دگرل می نے گری انکار کے اندیشہ ہے باک ،

سجس آنکھ کے پر دول میں میں ہے مگر یاک رہ ردش توده بوتى بع جمال مي نيسي بوتى باتی نه رمی تیری ده آمکین، همیری اسے کشتہ سلطانی دملائی دبیری

### ملانان مندكون في ازادي زب

حرمیتِ انکار کی نعمت سع نعداداد دفربکیم ہے کس کی برات کرملان کو فوکے

جاہے توکرے اس فرنگی صنم آباد ؟ جاب ترك كيے كواتش كده ياكس چاہے تو خوداک مازہ شریعت کرے کیار قر آن کو مازمیچهٔ آمادیل بن کر

اسلام ہے مجرک مسلمان ہے ازاد! ، ہے ملکت ہند میں اک طرفہ تمات

نگاهِ سُوق میسر بہیں اگرتھے ک ترادىج دىسے قلى د روز كى رسوائى 🗽

### ت امسلامی ممالک مقاما اور پایتخت کی ویرانیاں اوعلا متبال کی مجکیا

#### رملی دیب او

ذرّے ذرے میں فہو کان کا خوابیوم و اِلگانا) سرزمن دلی کی سجور دل عم دیدہ ہے خانقا دعظمتِ أسلامع يمسرزمين ﴿ ماكب كس اجر مسطلتان كن مرمون كروين نظم عالم كا دما تحن كى سكومت يرمدار موقع میں اس خاکمیں خیرالانم کے اجدار مِلْ حِيا مَالُ مَرْ مُعْرِطْ مِعِمَالُ كَي ياد ر دل کوتٹر باتی ہے اب مک گری مفل کی باد اس کوامت کا گر حقدار ہے بغی ادعی ہے زیا دت گا ملم گوجہاں آیادیمی

لالهُ محرا' جے کیتے ہیں تہذیب حجاز 🗽 يرحمن وه ہے كەتھام كے كئے سامان ماز

حسن دیکھے مانشینان پخبر کے قدم خاک اس مستی کی موکوں کرنہ ہم دخش ازم سبس کے غینچے تھے جین سامال کہ دہ کانٹن سے بیمی کا نیٹ تھا جن سے ردما ان کا مزنن سے بیمی

مراواع مين علا اقبال قلعه كور فله اورط شام كنبري في كري ي

کیا میں سے ان شہنٹا موں کی غطمت کا آل جن کی تدبیر جہا نبانی سے ڈروا تھا زوال دہائک ا

قر کی طلمت میں سے اِن آنا بوں کی چرک جن کے دردازوں بررہا تھ اجبی سرفلک س

مصرد بابل مٹ گئے ، بقی نشان کر کھی نہیں دنتر مہتی میں ان کی داستان کہ بھی نہیں ر

الم دبایا مهرایران کواجل کی شامنے عظمت بینان وردما لوٹ کی ایام نے ا

ر اه إمه المهام مجمی زمانے سے یونہی رخصت بیوا

اسماں سے ایر ازادی اٹھا' برساء کیا

استکباری کے بہانے میں یہ احرب بام ددر گریے بیسم سے بینا سے ہماری شیم تر رر

دُسِر کو دیتیے ہیں موتی دیدہ گریاں کے ہم سے آخری بادل ہیں اک گذرہے ہوئے طوفائ ہم سرا میں ابھی صدما گراس ایر کی آغونش میں

برق ابھی باقی ہے اکے سینہ خاموش میں

نحطئ قسطنطنيه

خطهٔ قسطنطنی نیی قیصر کا دیار مهری است کی سطوت کانتا ن پایدار ،

صورت خاک حرم میمرزمین کلی یاکی می استان مسندارات سشر لولاک ہے ر

نكبت كُل كى طرَح بأكيره بيه أن كي بوا تربت الوب انصاري كي معالم مر

اے مسلمال ملت اسلام کادل ہے پیشہر! مسنیکروں صدیوں کی کشت دخون کا طال ہے پیشہر!

زمنين قرطبه

سیے زمین قرطبہ بھی دیدہ سلم کا نور نظامت مغرب میں ہورد شقی مثل شیع طور . بچھ کے بزم ملت بیضا پراٹ ان کر گئی۔ ادر دیا تہذیب سے احر کا فروزال کر گئی

این بدرول کے دل ناشادنے فر ماید کی سال نے ددلت غرنا طرحب بر ہا د ک

غم نصيب اقبال كو بخشا كيا ماتم ترا سین لیا تق ریے دہ دل کرتھا محرم ترا

تىرے سامل كى موشى ميں ہے انداز بيان سے ترے آ تاریس یو خیرہ کس کی داسا ؟ مبحس کی تومنزل تھا میں ان کا دواں کی گروہو رد اینا محمد سے کہ میں بھی سرایا در دمور

تصرالاً ملف كاكبرك تراياد على نگ تصور کہن میں محرکے دکھلا دے تھے

#### میں ترا تحفہ سوئے ہنددستا ل ایجا دل گا نتور بیبان ردنا ہول اوروں کورہاں رکواڈر کا

## گنوادی ہم نے جواسلاف سے پراٹ یائی تھی

## اے نوجوانان کا اور کھیوسکار اسلان تھے مومن

اور مهم اورتم .... ؟

ده کیا گرددن تعالین مے تواک ٹو اُہوا تا را (بالک<sup>وما</sup>)

كيل لخالا تعاجس فياذل من ماج مردال مر

وه حراك عرب ميني سنتر با ذل كأكبواره

بأب درنگ خال وخط حیحاجت در زیا دا"

كمنعم كوكداك فررسط بشن كانتعايارا

جهال گیرد جهان دارد جهانیال دجهان ارا

مگرتریخیل سے فزدن ترہے دہ نظارا

كه توڭفتا ر' ده كردار تونابت ده سيال

تر ما سے زمین را سال نے بم کودے مارا

نہیں دنیا کے آگی سلم سے کوئی حیارا

جو دیکیسیان کو پورپ می تودل بولم سیارا

که نورِ دیده اس درمش کندسیشم زمیجالاً "

كهى اے نوجوان لم إتدبرجى كياتن تحصاص قوم نے بالاسے آغوش محیت میں

تررن افرن خلاق المين جبال داري

سال ألفقرنخرى كاربإشال اماريتامي گدائی میں بھی کہ واللہ والے تھے غیر راتنے

غرض کیا کہوں تحدیسے کہ دہمحرانتیں کیا ہے

اكرجيامون تونغشه كلينح كرالفاظ مين دكودد تجع أباس ايني كولى نيت بويني كتى

گنوا دی ہمنے جراسلات سے میراٹ یائی تی

محكومت كاتركيار زما كرده اكتارهن شيختي مگر دہ علم کے مرتی محما بیں اپنے آباک

دد غنی روزسیاه بیرکنعال را تماث کن